



- ه حدایک مهلک بیاری
- و ستى كاعلاج چئى
  - و کھلے کے آواب
    - ن وعوت کے آواب

- تواضع رفعت اوربلندى كاذريعه
  - ٥ خواب کي ڪرعي حيثيت
  - ن الكولى حفاظت كييخ
    - و پینے کے آداب

د باس كي شرى اُصول

حضرت مولانا مُفتى عُمَّلَ عَقِي عُمَّانِي عَلِيهُا

ممامالاللله

علاق



# A COUNTY

خطبات مولانامحر تق عنانی ماحب مظلم منطوعة تعديد من عن الله معمد و الا

مبداوترتیب می محرعبدالله میمن مساحب مقام ما جامع مهربیت المکرم، محلفن اقبل، کراچی

اشاعت اقل 🕶 ستى ١٩٩٨م

تعداد 🕶 دو بزار

ناشر مين اسلامك پېلشرز، فون: - ۱۹۲۰۳۳۳

باهتمام 🖚 ولى الله ميمن

قیت 🕶 🗕 روپے

حكومت پاکستان كا بی دیمٹرلیتن مخبر ۱۳۵۷۸

# ملنے کے پتے

- مين اسلامك ببلشرز ، ۱۸۸ / اليافت آياد ، كراچي ۱۹
  - + وارالاشاعت، اردوبازار، كراجي
  - + اواره اسلامیات، ۱۹۰-انارکلی، لابور۳
    - + مكتيه وارالعلوم كراجي ١١١
    - ۱ دارة المعارف، دا رالعلوم کراچی ۱۳
    - + کتب خانه مظهری ، محلین اقبال ، کراچی
- مولانا قبال تعملنی صاحب، آفیسرکالونی گارؤن، کراچی

#### وشسيراللعالكظن للتحييث

# پیش لفظ حضرت مولانا محمه تقی عثانی صاحب مدظلهم العالی

الحمد لمه وكني وستسادة على عبادة الذيب اصطفل.

التأبعدا

ا پ بعض بزر کول کے اوشاد کی تغین میں احترکی سل سے جعد کے روز عمر کے بعد جامع مہر البیت المکرم کلش اقبل کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی ہاتیں کیا کر آ ہے۔ اس مجلس میں برطبقہ خیل کے معزات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد الله احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہو آ ہے اور ہفضلہ تعالی سامعین مجمی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ الله تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ سامین۔ ایمن۔ ایمن۔

احترے معلون خصوصی موانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے بچھ عرصے ہے۔
احترے ان بیانات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور
ان کی نشرو اشاعت کا اجتمام کیا جس کے بارے جس دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضله
تعلق ان سے بھی مسلمانوں کو فائد، پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب عالبا سوے ذاکد ہو می ہے۔ اسی می سے پھے کیسٹوں کی تقدر مولانا عبداللہ میں سے پھے کیسٹوں کی تقدر مولانا عبداللہ میں صاحب سلمہ نے تلبند بھی قرالیں ، اور ان کو چمو نے چمو نے محمور میں شاکع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے شاکع کر رہے ہیں۔

ان میں سے بسی تقدیم پر احتر نظر وائی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے

ان برایک مفید کام بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعد تعنیف نمیں ہے، بلکہ تقریروں کی تخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، اند اس کا اسلوب تحریری نمیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کمی مسلمان کوان باتوں سے فائدہ پنچ تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس بر اللہ تعالیٰ کا شکر اواکر تا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر تو یہ مخید ہے، تو وہ بیتے احترکی کمی خلطی یا کو آئی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمداللہ، ان بیانات کا مقعد تقریر برائے تقریر نمیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامین کو این اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

نہ بہ حرف ماختہ مر خوشم، نہ بہ نقش بستہ مٹوشم اللہ نفسے بیاد تومی دنم، چہ خبات دچہ معانم الفسے اللہ تومی دنم، چہ خبات دچہ معانم اللہ تعالی اپنے نفسل و کرم سے ان خطبات کو خود احترکی لور تمام الدکس کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں : اور بہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت البت ہول ۔ اللہ تعالی سے مزید دعا ہے۔ کہ دہ ان خطبات کے مرتب لور ناشر کو بھی اس خدمت کا بمترین صلہ عطا فرائیں۔ آجین۔

محد تنتی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۹۳

### عرض ناشر

الحدالله "اصلامى خطبات" كي أكوبي جلد آب تك بنجان ك بم سعادت امل كررب بير- جلد داميع كى معوليت اور افاديت كي بعد مختلف حعزات كى طرف ے جلدخامس کو جلد از جلد شائع کرنے کاشدید نقاضہ ہوا، اور اب الحد الله، ون رات کی محنت اور کوسٹش کے بیتیج میں مرف جیر ماہ کے اندریہ جاہے بتیار ہو کر سامنے آممیٰ اس جلد کی تیاری میں برادر محرم جناب مولانا حید اللہ میمن صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے لینا تیتی وقت نکلا، اور ون رات کی انتلک محنت اور کوشش كر كے جلدهامس كے لئے مواد تاركيا، الله تعالى ان كى صحت اور عمر مس بركمت عطا فرائے۔ اور مزید آمے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرائے۔ آمن۔ ام جامعہ دار العلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محود اشرف عِثانی صاحب

م اور مولاناراحت على باهى صاحب وظلم كے بھى شكر كزاريس جنوں نے اي فيتى وقت نکال کراس بر نظر الی فربائی، اور مفید مشورے دیے اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان

معزات كواجر جزيل عطافراك- آهن-

تمام قارتین سے دعاکی در خواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید آ مے جاری ر کھنے ہمت اور توفق مطافرائے۔ اور اس کے لئے دسائل اور اسباب میں آسانی بیدا فرما دے۔ اور اس کام کو افلاس کے ساتھ جاری رکھنے کی تونیق عطا فرائے۔ آئین۔ ولی اللہ میمن ميمن اسلاك ببليشرز لیافت آباد۔ کرامی

## اجمالى فهرست خطبات

۱۹ \_\_\_ تواضع ـ دفعت الدبلندي كا ذريع \_ \_\_ ۱۹ \_\_\_ ۲۵ \_\_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۱۵ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۱۵ \_\_ ۲۱۵ \_\_ ۲۱۵ \_\_ ۲۱۵ \_\_ ۲۱۵ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۵ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_ ۲۱۸ \_\_



# رست مضامین تفصیلی فیرست مضامین (۲) \_\_\_\_تواضع رفعت ادر بندی کاذرید

| rk<br>Tk | تواضع ، دنعت الدبلندي كا ذربيد                                 | ſ            |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 44       | تواطبح کی ایمیت                                                | r            |
| 44       | سب سے بہل نازمانی ک بنیاد                                      | r            |
| 74       | الشريح كمرسى أسترع عقلمت جلاة                                  | ٠            |
| 44       | تما گن بول کی جسسٹر " تیجبر"                                   | ڼ            |
| 44       | تى خىي حقىيغت                                                  | 4            |
| ۲.       | بزرگوں کی توامنے                                               | 4            |
| 41       | حضوراتد سس صلى الشرعليسلم كي واضع                              |              |
| 41       | حضود کا چِلنا                                                  | 4            |
| ۳r       | حضرت مقانى كااصلات                                             | , <b>j</b> e |
| ۳۲       | مشتکشی اود فاثبت پیدا کمو ر                                    | <b>#</b>     |
| 22       | حضودكا انطبادعا جزى                                            | 17           |
| 26       | امیمی یہ چادل کیے ہیں                                          | ir           |
| 12       | محضرت سيرسليهان نديى دح اددتوا حنيح                            | H.           |
| 44       | " ان " کمامت دل سے کال دو<br>مدمور د                           | Ø            |
| 14       | شمکتری مثال<br>حدیث و برورانی میستده                           | 17           |
| 12       | حضرت داکر جاری حب اور آواضیع<br>معند درون و کرید و مدرست میرد. | 14           |
| 27       | حفرت مفتى محكشفيح متك ادرتوا منح                               | 1.           |

| ۱۹ حضرت مفی فزیزالرحمٰی صلید اور تواصنع<br>۲۸ حضرت مولانات سم صلاب ناوتوگی اور تواصنع<br>۲۷ دوج فی جلم |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۲ حضرت مولانات سم صفاب ناوتوی ادر تواصنع                                                               | 7    |
| III TO                                                                                                 | '1   |
|                                                                                                        |      |
| ٢ حضرت عن الهذادر تماضع .                                                                              | 'T   |
| ۲۰ حضرت مولان منظمة حسدن وحبيق درية وصنيه                                                              |      |
| M 1'                                                                                                   | ~    |
|                                                                                                        | 4    |
| سرت من الرواح المن الرواح المن المن المن المن المن المن المن المن                                      | i ii |
|                                                                                                        | ~    |
|                                                                                                        | 74   |
|                                                                                                        | 174  |
| مدمت خنق ک بهترین مثال                                                                                 | 79   |
| ایک سے مکالمہ                                                                                          | 4.   |
| ورز دل گذرہ ہوجائے گا۔                                                                                 | 41   |
| حضيت ما مزيد نسيط اي رحت بيسيم ا                                                                       | ۳۲   |
| فلاصه کلام                                                                                             | 44   |
| تواضع ادرا حساسی کمتری میں زق                                                                          | 77   |
| احساس کمتری می تخلیق برشکره                                                                            | 70   |
|                                                                                                        |      |
| تواضع شکانت ہے ہے۔<br>ترمند برائر                                                                      | **   |
| توامن <del>ے</del> کا دکھادا ۔<br>شار                                                                  | 74   |
| تأثیری مبی د ہج                                                                                        | ٣٨   |
| يه تواضح نہيں                                                                                          | 44   |
| مکبرادر ماشکری سے بھی بچیا ہے                                                                          | ۴.   |

|            | (1) <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢         | ام شکراور توامنے کیسے جمع ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۵         | ايك شاك الكري الكر |
| ۳۵         | ۲۳ بنده کادرج خلام سے کمتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳         | ۲۴ عبرت اک فقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵         | هم عبادت می تواضح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ଧର         | ۱۲ و کام کری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PG         | رم كيفيات بركز مقصودتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24         | یم مجادت کے قبول ہونے کی ایک علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵٤         | ۲۹ ایک بزرگ کا واقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵L         | ه ایک بهترین مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DA.        | اھ سادیگفتگوکا حکسسسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۸         | ۵۰ توامنع حاصل كرف كاطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>2</i> 4 | ۵۳ شکرکٹرمت سے کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29         | سهده ممر کے معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.         | ۵۵ څلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | (۲) حسد-ایک جهلک بیجادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44         | ا حدالک باطنی باری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44         | ٢٢ اك سكتي رجتي ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44         | ٣ حدے بچا فرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| מד         | س حسد کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1. |  |
|----|--|
|----|--|

| ľ         |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 44        | ۵ "رشک" کرناجازے                       |
| 44        | ۲ حسد کے تیمن درجات                    |
| 44        | ے سب سے پہلے حمد کرنے والا             |
| 74        | ۸ حسد کرنے کالازی ہتے۔                 |
| 44        | 9 حمد کے دوسب ہیں                      |
| 44        | ۱۰ حمد ونیاو آخرت می بلاک کرنے والی ہے |
| AF        | اا ماسد حسد کی آگ میں جلنارہتا ہے      |
| 44        | ۱۳ حسد کا علاج<br>                     |
| 49        | ۱۳ تحين عالم                           |
| 4.        | ۱۴ حقیقی راحت کمس کو حاصل ہے<br>مرا    |
| 41        | ۱۵ رزق کیک نعمت مسلمانا" دوسری نعمت    |
| 44        | ۱۶انندی حکمت کے نصلے                   |
| <b>۷۲</b> | یهاردوکی ایک محل                       |
| 4٣        | ۱۸ این تعمتوں کی طرف تظر کرد۔          |
| ۷٣        | 19 ہیشہ اپنے ہے کم ترکو دیکھو          |
| داس       | ۳۰ حعرت عبدالله بن مبارک اور راحت      |
| کوم       | ۲۱ خواہشات حتم ہونے والی تمیں          |
| 45        | ۲۲ به الله کی تعلیم ہے                 |
| 45        | ۲۳ حسد کا دوسرا علاج<br>               |
| 44        | ۲۲ ایک بزرگ کاواقد                     |
| 24        | ۲۵ امام ابو منیفہ کافیبت سے پچتا       |
| 44        | ۱۷ المام ابو صنیف کا ایک اور واقعہ     |
| 4.4       | ٢٧ حقيق مغلس كون؟                      |
|           |                                        |

| 49           | ۲۸ جنت کی بشارت                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,            | ۲۹ اس کافائدہ میرانتصان<br>۲۹ اس کافائدہ میرانتصان                                                             |
| <b>  ^</b> ` | ۳۰ حسد کا تیسراعلاج                                                                                            |
| ^•           |                                                                                                                |
| ۸۱ ا         | ۳۱ حسدگی دو قشمیس                                                                                              |
| AY           | ۳۲ فررأ استغفار كرے                                                                                            |
| AT           | ۳۳ اس کے حق میں دعا کرے · · · ·                                                                                |
| ۸۳           | ۳۳ <sub></sub> حق تلغی کی وضاحت                                                                                |
| AP           | ۳۵ زیاده رشک کرتانهمی احجهاشیں                                                                                 |
| ۸۴           | ۳۷ دین کی وجہ ہے رشک کرنا احصاہے                                                                               |
| 44           | سے دنیاکی وجہ سے رشک پہندیدہ شین                                                                               |
| ۸۵           | ۳۸ شیخ اور مربی کی ضرورت.                                                                                      |
|              |                                                                                                                |
|              | ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ |
| ٩٠           | ا سيح خواب تبوت كاحصه مي                                                                                       |
| ۹٠           | م خواب کے بارے میں دورائمیں                                                                                    |
| 91           | ٣ خواب کي حيثنيت                                                                                               |
| 47           | سر حعرت تعانوی اور تعبیر خواب                                                                                  |
| <b>1</b> 1   | ۵ حعنرت مفتی مساحب" اور مبشرات                                                                                 |
| 44           | ۲ شیطان آپ ملی الله علیه وسلم کی صورت میں قبیں آسکا                                                            |
| 48           | ے حضور مسلی ابتد علیہ وسلم کی زیارت مظیم سعادت ہے۔                                                             |
| 96           | ۸ زيارت كي الجيت كمال؟                                                                                         |
| 40           | ۹ معترت مفتی مساحب دور روضه اقدس کی زیارت                                                                      |
|              | •                                                                                                              |

|            | (                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 44         | ١٠ اصل مدار بيداري كے اعمال پر ہے                         |
| 44         | ااا جما خواب دموے میں نہ ڈالے                             |
| 44         | ۱۲ خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کانمسی بات کاعظم مینا |
| 94         | ۱۱ خواب ججست شرمی قسیس                                    |
| 4^         | س 1 خواب كاأيك عجيب واقعه                                 |
| 99         | 10 خواب اور کشف سے شرمی تھم نمیں بدل سکتا                 |
| 1          | ١٦ حضرت فينخ عبدالقادر جيلاني ملكاني واقعه                |
| 1-1        | ے ا خواب کی بنیاد پر حدیث کی قروید جائز فمیں۔             |
| 1+1        | ١٨ خواب ديمين والاكياكراء؟                                |
| 1-7        | 19 خواب بیان کرنے وائے کے لئے دعاکرنا۔                    |
|            | (P) كاعِلاج جينتي                                         |
| 1.0        | ا استى كامقالمه "مت" كرك-                                 |
| 1-4        | ٣ حامس تعسونس " ووباتين "                                 |
| 1-4        | سے نغس کو بسلا تھسلا کر اس سے کام لو                      |
| <b>1-A</b> | سم اگر معدر مملکت کی طرف سے ای وقت بلاوا آجائے؟           |
| 1.4        | ۵کل پر مت ٹالو۔                                           |
| 1-9        | ۲ اسپے فاکدے کے لئے ماضر ہوتا ہوں۔                        |
| 11.        | ے وہ کمحات زندگی تمس کام ہے؟                              |
| 316        | ۸ وٹیا کے منامب اور حمدے                                  |
| 111        | ، ۹ دنیا کامنفرد منصب اور ممده                            |
| 117        | ۱۰ بزرگوں کی خدمت میں حاِضری کا فائدہ                     |
| 114        | ۱۱ وه بات تهماری بوخمی-                                   |
| 117        | ١٢ زبردستي كان ميں پاتيں ۋال دس۔                          |

| <u> </u> | (r)                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 118      | ۱۳ عذر ادر مستى مين فرق ہے۔                                                            |
| 116      | ۱۲ بیہ روزہ کمس کے لئے رکھ رہے تھے؟                                                    |
| מון      | ۱۵ کاعلاج۔ بدیر ر                                                                      |
|          | ۱۵ات کاطلبخ- من کھول کی حفاظت کیجئے                                                    |
| 114      | اایک ملک کاری                                                                          |
| 14.      | ٢ ب كرُوا مكونث بينا رِدِ ع كا                                                         |
| 171      | ٣ عربول كاقتوه                                                                         |
| 171      | سم پیمرلذت اور حلاوت حاصل ہوگی۔                                                        |
| 188      | ، ۵ آنگلیس بوی نعت ہیں۔                                                                |
| ۱۲۲      | ۹ مات میل کاسنرایک کمے میں                                                             |
| 177      | ے آگھ کامیح استعال                                                                     |
| 146      | ۸ بد نگائی سے سیخے کا علاج                                                             |
| 186      | ٩ شهوانی خیالات کا غلاج                                                                |
| 170      | ۱۰ تمهاری زندگی کی قلم چلا دی جائے تو؟                                                 |
| 140      | ۱۱ دل کا ماکل ہوتا اور میلتا گمناہ شیں<br>س                                            |
| 184      | ۱۲ سوچ کر لذت لینا حرام ہے                                                             |
| 184      | ۱۳ رائے میں چلتے وقت نگاہ نیجی رکھو<br>میں مصر میں |
| 144      | سما بیہ تکلیف جنم عی جنکلیف ہے کم ہے                                                   |
| 114      | ۵۱ ہمت ہے کام لو<br>مدے مدے ا                                                          |
| 174      | ۲۱ دو کام کر لو<br>د ما در                         |
| . 174    | ے ا حضرت بوسف علیہ السلام کی سیرت اپناؤ<br>مصد حصرت السام المام مراب مراب المام        |
| 154      | ۱۸ معترت يونس عليد السلام كاطرز اختيار كرد                                             |
| 15.      | ١٩ يمين يكارو                                                                          |

|       | ( IF )                                       |
|-------|----------------------------------------------|
| 14-   | ۲۰ دنیاوی مقامد کے لئے دعا کی قبولیت۔        |
| 171   | ٣١ دي مقصد كى دعا ضرور قبول موتى ہے          |
| 181   | ۲۲ دعا کے بعد اگر ممناه ہو جائے؟             |
| 188   | ٣٣ توبه کي تونق ضرور مو جاتي ہے              |
| 188   | ۲۳ مجرہم منہیں بلند مقام تک پنجائیں مے       |
| 177   | ۲۵ تمام گناہوں سے سیخے کا سرف ایک ہی نسخہ    |
|       | (Pa) _ کھانے کے آواب                         |
| 184   | ا وین کے پانچ شعبے                           |
| 174   | ٣ معاشرت كى اصلاح كے بغير دين ناقص ہے        |
| 174   | ۳ حشور مهلی الله علیه ومنگم هرچیز سکھا میجے۔ |
| 159   | مم کھاتے کے تین آداب                         |
| 16.   | ۵ پهلااوپ "بهم الله" پژهمتا                  |
| 14.   | ۲ شیطان کے قیام و طعام کا انتظام مت کرو      |
| im    | مريس داخل موية كي وعا                        |
|       | <b>^</b>                                     |
| 155   | ٩ بوا مبلے کمانا شروع کرے                    |
| 164   | ٠١ شيطان اپنے کے کمانا طلال کرنا جامتا تھا   |
| IPT . | اا بجول کی محمداشت کریں                      |
| 166   | ۱۲۔۔۔۔ شیطان نے سے کردی                      |
| ادو   | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰       |
| 100   | سما به کماناتم تک تمس طرح پنچا؟              |
| ורץ   | 10 مسلمان اور کافرے کمانے میں انتیاد         |
| 154   | ۲۱ ژیاده کماناکمال قسیس                      |

| • | _ |
|---|---|
| 4 | Δ |
| • | - |

| اس با الراء او المن على الملام كا كلوت كو وحوت المها المهام كا كلوت كو وحوت المهام المهام كا كلوت كو وحوت المهام المهام كا كلوت كو وحوت المهام كا المهام كا كلوت واويد فكاه بدل لو المهام المهام كا كلوت واويد فكاه بدل لو المهام كا كلوت واويد فكاه بدل لو المهام كا كلوت وو مرى لخست المهام كا كلوت وو مرى لخست المهام المهام كي لذت وو مرى لخست المهام المهام كي لذت واوير كا يحوي لخست المهام المهام كلوت كلوت واقت عافيت، يا نجوي لخست المهام المهام كلوت كلوت عام كا تحوي المهام المهام كلوت كلوت كا تحوي المهام المهام كلوت كا تحوي كلوت كا تحوي كلوت كلوت كلوت كلوت كلوت كلوت كلوت كلوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _           |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| الم الممائل كما كر الله كاشكر اوا كرو المرو المراد المرد المراد المراد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ال  | 18%         | ے ا۔۔۔۔۔ جانور اور انسان میں فرق              |
| ۱۳۰ برکام کے وقت زادیہ نگاہ بدل لو ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۱ ۱۵۱ ۱۵۱ ۱۵۱ ۱۵۱ ۱۵۱ ۱۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.4        | ۱۸ معترت سلیمال علیہ السلام کی محلوق کو دموت  |
| الا کمانا آیک نوت دوسری نوت الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164         | ١٩ کملاکماکرانشد کافتکراداکرد                 |
| ۱۵۱ مرت کے کھاتا کمان ہوری قست الا اللہ عربی قست اللہ اللہ عربی قست اللہ اللہ عربی قست اللہ اللہ عربی قست اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 164         | •                                             |
| ۱۵۱ موک گناچ حمی تعت است کمانا لمانا، تیمری تعت است محل گناچ حمی تعت است است محل گناچ حمی تعت است است محل کناچ حمی تعت است است محل کے دفت حافیت، پانچ میں تعت است است محل کے دفت حافیت پانچ میں تعت است محل کے است کی طاق کا محل میں محل کا محل کی طاق کی دفت کی دفا محل کے است کی دفا پڑھ کر گمناہ معاف کر الیس است کی دفا پڑھ کر گمناہ معاف کر الیس است کی دفا ہے کہ است کی دوائے کی محل محل کے است کی دوائے کی محل است کی دوائے کے است کی بردا ہوئے دوائے کی دوائ | 10.         |                                               |
| ۱۵۲ بوک گناچ هی نعت انجاس بوک گناچ هی نعت انجاس بوک گناچ هی نعت انجاس بوک انجاس بوک انجاس بوک انجاس بول کے دائند انجابی فیل انجاس کی دائن کا مول کے دائن کا مجور سیم انگا مجار ان کا مجور سیم انگا مجار ان کا محل کی طافی انجاس کی طافی انجاس کی طافی انجاس کا مول کی طافی انجاس کی داخل کا دولت کی دعا پر در کا کناه معاف کر الیمی انجاس کی دعا پر در کا مناه معافی کی داخل می میسید انجاس می میسید انجاس کی داخل می میسید انجاس کی داخل کی داخل کی داخل کا دولت کی داخل کی داخل کا می داخل کا دولت کی داخل کی داخل کا می داخل کا دولت کی دولت کا دولت کی داخل کا دولت کی دولت کا دولت کی دولت کا دولت کی دولت کا دولت کی داخل کا دولت کی دولت کی دولت کا دولت کی دولت کی دولت کا دولت کی دولت کا دولت کی دولت کا دولت کی دولت کی دولت کی دولت کا دولت کی دولت کا دولت کی دولت کا دولت کی دولت کا دولت کی دولت کا دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کا دولت کی دولت کی دولت کا دولت کی دولت کی دولت کا دولت کی دولت کا دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دو | IDI         |                                               |
| ۱۵۲ ملے کے وقت عافیت، پانچ ی تحت الا الا الا الا الا الا الا الا الا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اها         |                                               |
| ۱۹۲ دوستول کے ساتھ کہا تھی قدت ۱۵۲ یہ کھانا عباد تول کا جموعہ ہے۔ ۱۵۳ یہ کھانا عباد تول کا جموعہ ہے۔ ۱۵۳ قتل کا سول کی طابق ۱۵۹ وستر خوان افحاتے وقت کی وعا ۱۵۹ مسائے کے بورکی وعا پڑھ کر حمناہ سواف کرالیں الحا المحالا المحال                               | 101         | —· •                                          |
| ۲۷ یہ کمانا عمبادوں کا مجور ہے ۔<br>۲۸ قتل کا موں کی طائی ۔<br>۲۹ وستر خوان اٹھاتے وقت کی وعا ۔<br>۲۹ مماتے کے بعد کی وعا پڑھ کر حماناء معاف کر الیس ۔<br>۱۳۱ عمل چھوٹا، قواب محقیم ۔<br>۲۳ کمانے کے اندر حمیب مت نکالو ۔<br>۱۵۸ کی پر افسی قدرت کے کارخانے بیل ۔<br>۱۵۸ ایک بچھو کا جمیب واقعہ ۔<br>۱۵۹ ایک بچھو کا جمیب واقعہ ۔<br>۱۵۹ نیاست جمل پیرا ہوئے واقعہ ۔<br>۱۵۹ نیاست جمل بیرا ہوئے واقعہ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IDT         |                                               |
| ۲۸ ۔۔۔ نقل کاموں کی طائی ۔۔۔ مسر خوان افحات وقت کی دعا ۔۔۔ ۱۹۹ ۔۔۔ وسر خوان افحات وقت کی دعا ۔۔۔ ۱۹۹ ۔۔۔ کمانے کے بود کی دعا پڑھ کر حمتاہ معاف کرالیں ۔۔۔ کمانے کے بود کی دعا پڑھ کر حمتاہ معاف کرالیں ۔۔۔ ۱۹۱ ۔۔۔ عمل چمونا، ثواب عقیم ۔۔۔ نکالو ۔۔۔ کمانے ۔۔۔ کار خانے جس ۔۔۔ نکالو ۔۔۔ اللہ ۔۔۔ کو کی پرامیس قدرت کے کار خانے جس ۔۔۔ اللہ ۔۔۔ کار خانے جس ۔۔۔ اللہ ۔۔۔ کار خانے جس ۔۔۔ اللہ ۔۔۔ کار خانے ۔۔۔ اللہ ۔۔۔ کی پرام ہوئے واقعہ ۔۔۔ اللہ ۔۔۔ کار خانے کرئے ۔۔۔ اللہ ۔۔۔ کرز کی خاندوں مت کرو۔ ۔۔۔ اللہ ۔۔۔ رز آل کی خاندوں مت کرو۔ ۔۔۔ اللہ ۔۔۔ در آل کی فقد در  | <b>1</b> Or |                                               |
| ۱۹۹ وسترخوان الخعات وقت كي وعا المحال ا     | 107         | ۲۷۔۔۔۔ یہ کمانا حبادتوں کانجوعہہے             |
| ۱۹۹ من جوری دعا پڑھ کر حمانہ سماف کرائیں ہے۔ ۱۹۷ مل چھوٹا، قواب عقیم ۱۹۵ ماف کے اثیر حمیب مت نگالو ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107         | ۲۸ نظل کاموں کی طلق                           |
| الا عمل چمونا، ثواب عقیم الا عمل چمونا، ثواب عقیم الا کما نے کما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | هما         | ۲۹ وسترخوان افعاتے وقت کی وعا                 |
| ۱۵۸ کماتے کے اثر عیب مت نکالو ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۵۱         | ٣٠ كمات كے بعدى دعا يزيد كر محتاه معاف كراليس |
| ۱۵۸ کوئی ہائیس قدرت کے کارخانے بیل ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POL         | اس عمل جمونا، تواب منتميم                     |
| ۱۹۸ ایک بادشاده ایک کمی ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اعد         |                                               |
| ۱۹۹ آیک مجھوکا مجیب واقعہ<br>۱۹۹ سے عمل پیدا ہوئے والے کیڑے<br>۱۹۱ سے متازی کاقدری مت کرو۔<br>۱۹۲ سے معرت تمانی اور رزق کی قدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100         |                                               |
| ۱۹۰ نیماست عمل بردا بور الے کیڑے ۱۳۹ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۲ ۱۹۲ ۱۹۲ ۱۹۲ ۱۹۲ ۱۹۲ ۱۹۲ ۱۹۲ ۱۹۲ ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IOA         | - <b></b>                                     |
| ۳۷ رزق کی عقد ی مت کرو-<br>۱۹۲ معرب تمانوی اور رزق کی قدر ۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POI         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       |
| ۳۸ معرت تمانی اور رزق کی قدر ۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.         |                                               |
| ور بدر و رامحه و ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141         |                                               |
| ۳۹ وسترخوان جما ژـنے کا بیح طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mr          |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 144       | ٣٩ وسترخوان جما ژينے کا سمج طريقه             |

| · ·        |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 146        | ۳۰ آج <i>عذا</i> مال                                                            |
| 140        | اسم "مركه" أيك مالن ہے                                                          |
| 170        | ۳۲ آپ کے ممری حالت                                                              |
| , פגי      | ۳۳نعت کی قدر فرمائے                                                             |
| 144        | ۳۳ کمانے کی تعریف کرنی جائے۔                                                    |
| 144        | ۳۵ پائے والے کی تعربیف کرنی جائے۔                                               |
| 144        | ۲۳ بریے کی تعریف۔                                                               |
| 'IYA       | ے ہے بندوں کا شکر اوا کرو                                                       |
| 144        | ۸۷ حضور کا سوتیلے بیٹے کو ادب سکھانا                                            |
| 144        | ه ۲۰۰۰ اینے سامنے سے کھانا اوب ہے                                               |
| 14-        | ۵۰ کمانے کے وسلامی پر کت نازل ہوتی ہے                                           |
| <b>K</b> • | ۵اگر مخلف اشیاء ہوں تو آگے سے اتھا کتے ہیں                                      |
| 144        | or بائیں ہاتھ سے کمانا جائز نہیں                                                |
| 144        | ۵۳ غلطی کا اعتراف کر کے معانی مانک کینی چاہیئے                                  |
| 144        | ۱۳۵۰ این علطی پر اژنا در سبت نسیس                                               |
| 148        | ۵۵ بزرگوں کی شان میں خمتاخی نے بچو                                              |
| 140        | ۵۲ دو همجورس ایک ساخد مت کماد                                                   |
| 144        | ٥٥ مخترك چيز كے استعال كا طريقه                                                 |
| الدد       | ۵۸ بلیث من کمانا احتیاط سے نکالو                                                |
| 144        | ۵۹ رمل محازی می داند نشست پر تبعند کرنا جائز تمیں                               |
| KA         | ۲۰ ساتھ سنرکرنے والوں کے حقوق<br>سند کر میں |
| 149        | الا مشترک کاروبار می حساب کتاب شرعاً ضروری ہے                                   |
| 149 .      | ۲۴ شکگیتوں میں شرعا اخیاز شروری ہے                                              |

| _ | _ | į | _ |
|---|---|---|---|
|   | _ |   |   |
| _ |   |   | • |
|   | 1 | _ |   |
| ` | • | _ | • |
| _ |   |   | _ |

| <b>!</b>          |                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.               | ۲۱۳ معترت مفتی صاحب اور ملکیت کی وضاحت                                                                                                       |
| 101               | سرد مشترک چیزوں کے استعال کا طریقہ                                                                                                           |
| 1Ar               | ۲۵ مشترک بیت الحلان کا استعال                                                                                                                |
| 104               | ۱۹ غیر مسلموں نے اسلام اصول اپنا گئے<br>م                                                                                                    |
| 1/4"              | ٢٤ ليك المحريز خاتون كاواقعه                                                                                                                 |
| 144.              | ٨٨ غيرمسلم قوض كيول ترقى كردى بين؟                                                                                                           |
| ۱۸۴               | ۲۹ نیک لگاکر کمانا ظاف سنت ہے                                                                                                                |
| 100               | ٠٤ اکثروں بينے کر کھانا مسنون شيس<br>- د                                                                                                     |
| 110               | اککھانے کی بھترین نشست                                                                                                                       |
| . IM              | ٧٤ چار زانوں بيند كر كھانا جائز ہے                                                                                                           |
| PAL               | ساے میز کری پر بیٹے کر کھاتا۔<br>سام                                                                                                         |
| 184               | ساے زمن پر بیٹھ کر کھاناسنت ہے<br>م                                                                                                          |
| IA4               | 20 بشرطیکه اس سنت کا زاق ندازا یا جائے۔                                                                                                      |
| IAA               | ۷۷ایک سبق آموز واقعه                                                                                                                         |
| 144               | اس وقت مزاق کی پرواہ شہرے<br>سے اس وقت مزاق کی پرواہ شہرے                                                                                    |
| 19-               | ۸۷ بلامرورت میزکری پرند کمائے                                                                                                                |
| ′ <del>)</del> 9- | 9 کے ۔۔۔۔ چار پائی پر کھانا                                                                                                                  |
| 191               | ۸۰ کھانے کے وقت ہاتیں کرنا<br>کرمین کے میں میں میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں م |
| 141               | الم کمانے کے بعد ہاتھ ہوتچہ لینا جائز ہے                                                                                                     |
| 197               | ٨٢ كمان كي بعد الكليال جاث ليناسنت ب                                                                                                         |
| 197<br>198        | ۸۳ برگت کیا چزہے؟                                                                                                                            |
| 194               | ۸۳اسیاب میں راحت منہیں ۔<br>۸۵ راحت اللہ کی مطاہبے                                                                                           |
| * *!              | ۵۸راحت اللان علايم                                                                                                                           |

|          | (IA)                                          |
|----------|-----------------------------------------------|
| 190      | ۸۲ کمانے میں پرکت کامطلب                      |
|          | ۸۷ کمانے کے باطن پر اٹڑات                     |
| 192      | عہکمانے کے اثرات کا ایک واقعہ                 |
| 110      | <del>-</del>                                  |
| 144      | ۸۹ ہم مادو پر تی میں سمنے ہوئے ہیں۔           |
| 194      | ۹۰ کیا انگلیاں جاننا شائنتگی کے خلاف ہے       |
| 194      | ا ٩ تهذیب اور شانتگی سنول می منحصر ہے۔        |
| 194      | ٩٣ كمر عن موكر كمانا بدتمذي ب-                |
| 194      | ٩٣ فيشن كو بنياد مت بناؤ                      |
| 144      | م 9 تین انگلیو <i>ل سے کمانا سنت ہے۔</i>      |
| 144      | 10التكليال جائي عن ترتيب                      |
| ٧        | ٩٧ كب منه جائے ے ڈرومے؟                       |
| <b>Y</b> | عه بد طعن انماء کی دراشت ہے                   |
| 4-1      | ۹۸ استاع سنت پرعظیم بشارت                     |
| 7.7      | 99 الله تعالى حميس اينا محبوب يتاليس م        |
| r. r     | ۱۰۰ الكليال ووسرے كو چنانا جائز ہے.           |
| r.r      | ا ۱۰ ا کمانے کے بعد برتن جاتنا                |
| 44       | ۱۰۲ ورشہ پیچنچ کو جات کے                      |
| ۲۰۳      | ١٠١٠ مرا بوالتمدا أفاكر كماليما جائب          |
| 4.0      | ۳۰۰ معترت حذیف بن بمان رمنی الله مور کا داقعہ |
| 4.4      | ۰۵۔اپنالیاس قسیں چموڑیں مے                    |
| 4.4      | ۲۰۱ تکوار دیجی بی بازدیمی دیچه                |
| 444 · ·  | ے • ا ان احمقوں کی وجہ سے سنت چموڑ دوں        |
| Y-A      | ۸+ا یہ ہیں قائح ایران                         |

| <del>di</del> |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Y-A           | ١٠٩ كسرى ك غرور كو خاك يس طا ديا                                              |
| 7.9           | ۱۱۰ نماق اڑائے کے ڈرے سنت چموڑناکب جائز ہے                                    |
| 7.9           | ااا کھانے کے وقت اگر مہمان آجائے تو؟                                          |
| 41.           | ۱۱۳ سائل کو ڈانٹ کر مست ہمگاؤ                                                 |
| 411           | ١١٣ أيك عبرت آميزواتي                                                         |
| 414           | ۱۱۳۰۰ معترت محدد الغب ثاني كالرشاد _                                          |
| 414           | ۱۱۵ سنتول پرهمل کرس                                                           |
| ·             | سے کے آداب                                                                    |
| 414           | ا ياتى پينے كاپسلااوب                                                         |
| TIA           | ٣ باتي كاخدائي نظام كاكرشمه                                                   |
| 44.           | ۳ بوری سلطنت کی تیست ، "ایک گلاس پانی "                                       |
| 441           | سم ممندًا بإني أيك مظيم نعت                                                   |
| 771           | ه تمن سائس می پائی چینا                                                       |
| 757           | ۲ حنبیر اقدس میلی الله علیه وسلم کی مختلف شانیں                               |
| TTT           | ع ياني بيو- ثواب كماة                                                         |
| 414           | ۸ مسلمان ہوئے کی علامت                                                        |
| ۲۲۳           | 9 برتن منہ ہے ہنا کر سائس ہو۔<br>سرور میں |
| ۲۲۴           | ۱۰ آیک عمل میں کئی سنتوں کا تواب<br>کی سام                                    |
| 440           | اا دائیں طرف ہے تعتیم کرنا شروع کرو                                           |
| 440           | ۱۲ حعزت مدیق اکبر رمنی الله عنه کامقام                                        |
| 444           | ۱۳ دا ابنی جانب یاعث بر کمت ہے۔                                               |
| 145           | سما دائنی جائر ، کاابتمام                                                     |

|            | ( r. )                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 774        | 10 بمت بوے برتن سے مند لگاکر بانی پیا                     |
| 274        | ۱۲ مماتعت کی دو وجهیں                                     |
| 779        | ے ا حضور کی اپنی است م <sub>یر</sub> شفقت<br>             |
| 779        | ۱۸ مظینرے سے منہ نگا کر پانی چینا                         |
| rr.        | 14 حضور کے ہونٹ جس کو چھو لیں                             |
| 25.        | ۲۰ بال مترك بو مع                                         |
| 441 ,      | ۲۱ تمرکات کی حیثیت                                        |
| 241        | ۲۳ حيرك درائم                                             |
| TTI        | ۲۹۰۰ حضور کا مبارک پسینه                                  |
| TTY        | ۲۲ حشور سے بال مبارک                                      |
| 117        | ۲۵ محاید کرام اور تیرکات                                  |
| ree .      | ۲۹ بت پرستی کی ابتداء                                     |
| ארואו      | ۲۷ تیرکات میں احتدال منروری ہے                            |
| 17/        | ۲۸ بیند کر پائی بیناسنت ہے                                |
| 140        | ۲۹ کمڑے ہو کر بینامجی جائز ہے                             |
| rra        | ۳۰ بین کر پینے کی نعبیات<br>س                             |
| <b>LLA</b> | ۳۱ سنت کی عادت ژالو                                       |
| 777        | ۳۲ نیکی کاخیال اللہ کاممان ہے                             |
| rre.       | ٣٣ زحرم كا ياني كم طرح بيا جائي؟                          |
| TTA.       | سے سے سے ترم اور وضو کا بچاہوا پائی بیٹہ کر بینا افعنل ہے |
| 44%        | ۳۵ کمڑے ہو کر کھانے کی ممانعت                             |
| ***        | ٢٧ كرب وكر كمات بي بيزكري                                 |
|            | <u> </u>                                                  |

| Ĭ.          |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|             | ( کا سے اواب کے آداب                                            |
| 254         | ا وعوت قبول کرنا مسلمان کاحق ہے                                 |
| Trr .       | ۲ وعوت قبول کرنے کا مقعمد                                       |
| 170         | ۳ دال ادر خفیکے میں نورا نیت                                    |
| 460         | ٧ وعوت كي مقيقت "محبت كالنكهار"                                 |
| 7.9'4       | ۵ معوت ما عب إدت                                                |
| <b>የ</b> ሶዣ | ۳ اعلیٰ در ہے کی وعوت                                           |
| 465         | ے متوسط ورسے کی دعوت                                            |
| 442         | ۸ ادنی در بے کی وعوت                                            |
| 4hr         | ٩ دعوت كاافركما واقته                                           |
| 444         | ١٠ محبت كانقامه "راحت رساني "                                   |
| Yes         | اا دعوت کرتا ایک فن ہے                                          |
| 40.         | ۱۲ دعوت قبول کرنے کی شرط                                        |
| 70.         | ۱۳ ولیمه مسنونه اور " بے بردگی "                                |
| <b>TO</b> 1 | سما آ چکل کی و عوتوں کا حال                                     |
| 101         | ١٥ پرده دار خاتون الجموت بن جائے؟                               |
| TOP         | ۱۶ دعوت قبول کرنے کا شری محکم                                   |
| ŶŎſ         | ۱۵ د عوت کمیلئے نعلی روزہ توڑتا<br>۔۔۔۔۔ د عوت کمیلئے نعلی روزہ |
| <b>TOT</b>  | ۱۸ بن بلاے معمال کا علم                                         |
| . You       | 19 وه مخض چور اور کٹیرا ہے                                      |
| 101         | ۲۰ میزمان کے مجمی حقوق ہیں<br>                                  |
| 404         | ۲۱ پہلے ہے اطلاع کرنی جاہتے                                     |
| 100         | ۲۲ مهمان پلااجازت روزه ندر کھے                                  |

| :            | (YY)                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 100          | ۲۳ مہمان کو کھانے کے وقت حاضر رحتا جاہئے۔                |
| 400          | ۲۳ میزبان کو تکلیف وینا محتاه کبیره ہے                   |
|              | (م) _ نباس كيشرعي اصول<br>سياس كيشرعي اصول               |
| <b>**4</b> • | ا تميد                                                   |
| 14.          | ۳ موجوده ددر کا پروپیکنشه                                |
| 771          | ٣ برلباس اپنا اثر رکھتا ہے                               |
| rar          | ۳ حضرت عمر رمنی الله عنه برجته کااثر                     |
| 74P          | ۵ آج کل کا ایک اور پروپیگنشه                             |
| <b>144</b>   | ۲ ظاہراور باطن دونوں مطلوب ہیں۔                          |
| 744          | ےایک خوبصورت مثال                                        |
| 770          | ۸ د نیاوی کامول میں ظاہر مجمی مطلوب ہے                   |
| 244          | ۹ بیہ شیطان کا دحوکہ ہے۔                                 |
| 777          | ۱۰ شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا۔                    |
| 444          | االباس کے جار بنیادی اصول و مقاصد                        |
| AFY          | ۱۲ لباس کاپسلاینیادی مقصد                                |
| 779          | الماس کے تمن عیب<br>میں میں میں                          |
| . 749        | ۱۳ آج کل کا نگاپهنادا-                                   |
| 44.          | ۱۵ خواتین ان امیناکر چمپائیں                             |
| 421          | ١٢ ممناہوں کے برے نتائج                                  |
| 747          | ے ا قرب قیامت میں خواتین کی حالت<br>سرایہ میں میں میں اس |
| 244          | ١٨ مملم كملاحمناه كرتے والے                              |

|    | <del>,</del> | ( | 74 |
|----|--------------|---|----|
| _  |              |   |    |
| 25 |              |   |    |

| YL I'       | ۱۹ سونسائن کو چموژ دو                           |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 740         | ۲۰ هیحت آموز واقعه                              |
| <b>14</b> 4 | ۲۱ ہم پیک در ڈی سمی                             |
| 744         | ۲۲ بي طعے مسلمان کے لئے مبارک ہیں۔              |
| 749         | ۲۳ لباس کا دوسرا متعمد                          |
| 44.         | ٢٣ اپنا ول خوش كرنے كے لئے فيتى لباس بمننا      |
| 175         | •                                               |
| YAI         | ٢٥ مالدار كواتيم كيرك بمننا جاية_               |
| TAT         | ٣٧ حضور ملى الله عليه وملم كما فيتى لباس بببننا |
| YAP         | ۲۷ نمائش اور د کمادا جائز شیں۔                  |
| <b>TAT</b>  | ۲۸ يهال في خي مرورت                             |
| YAY.        | ۲۹ اسراف اور تکبرے نیچ۔                         |
| MAG         | ۳۰ فیش کے پیچے نہ چلیں۔                         |
| TAY         | ٣١ من مجعانا كمعادُ من بعالما يبيو              |
| TAY         | ۲۳ خواتین اورفیشن پیشی                          |
| YA4         | ساس حعزت منهما کسکا روزاز نیاج واپینت -         |
| YAA         | ۱۳۳۳ حضرت تمانوی کا ایک واقعه                   |
| t9-         | ۳۵ دوسرے کا دل خوش کرنا                         |
| Y 91        | ٣٧ پہاس کے بارے میں تبیرا اصول۔                 |
| 'Y9T        | ٣٧ " تشبه "کی هيقت                              |
| ¥11         | ۸ستر کے میں زیار ڈالٹا                          |
| 495         | ٣٩ بالتقام تشقدتكا                              |
|             | ····· •                                         |
| 79 m        | اس پتلون بهنتا                                  |
|             | rr                                              |

|    |        | _  |
|----|--------|----|
|    |        | ~  |
| Y  | $\sim$ | ٠, |
| Λ. | 1 1.   |    |
| _  |        | ~  |

| 190   | ۱۳۳ تشبه اور مشابهت می <i>س فرق</i>                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190   | ساسجنور ملی الله علیه وسلم کامشابست سے دور رہنے کا اہتمام                                                                                             |
| r94   | ۵سممشر کمین کی مخالفت کرو                                                                                                                             |
| 794   | ۲۳ مسلمان ایک ممتاز اور جدا گانه قوم ہے                                                                                                               |
| 449   | ے مہم میہ بے غیرتی کی بات ہے<br>م                                                                                                                     |
| 799   | ۳۸اهمریزوں کی تنگ نظری۔<br>                                                                                                                           |
| ۳     | ۳۹ ثم اپنا سب سمجمه بدل دُالو۔ کیکن؟<br>۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۰ |
| 4-1   | سي الميال مرحوم كالمسري زندي پر سبسرو                                                                                                                 |
| ۳.۳.  | ۵۱ تنشبه اور مشابهت دونوں سے بچو<br>س                                                                                                                 |
| ٣٣    | ۵۴لباس کے باوے میں چوتھا اصول<br>میں میں میں میں میں اور اس کا میں                                                |
| ٣-٢   | ۵۳ پیخنے وُ <b>ما</b> نکنا جائز شیں<br>محنہ کے بر                                                                                                     |
| 4-0   | ۵۴ مخنے بیجی نائیمر کی علامت ہے<br>مجھ سنسے مسر میں                                                               |
| 4-4   | ۵۵ احمریز کے کہنے پر مختے بھی کھول دیئے۔                                                                                                              |
| 4.4   | ۵۷ حعنرت عنمان غنی رمنی الله عنه کاآیک واقعه                                                                                                          |
| Y- A  | ۵۷ اگر دل میں تکبرنه موتو کیااس کی اجازت موقی؟<br>موسور میسور میسور ا                                                                                 |
| 4-4   | ۵۸ علماء محتقلت من کاصبح قبل                                                                                                                          |
| 41.   | ۵۹ سفیدرنگ کے کپڑے پندیدہ ہیں۔<br>معامل میں سلمیں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                 |
| rii   | ۱۰ حضور ملی الله علیه وسلم کا سرخ دهداری دار سمیرے مسنا                                                                                               |
| ساام  | الا خالص مرخ مرد کے لئے جائز نسیں۔<br>تو میں میں میں کے ایک جائز نسیں۔                                                                                |
| سر اس | آپ کا سبزرتک کے گیڑے میننا۔                                                                                                                           |
| LIL   | آپ کے عمامے کے دیک                                                                                                                                    |
| LIL   | آستين كمال تك مونى حاسبة-                                                                                                                             |



موضوع خطاب : مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم مخلشن اقبال کرایک محکشن اقبال کرایک

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلامی خطبات : جلد نمبره

مفخات

# نواضع رفعت اور بلندی کا ذربعه

الحمد الله غسدة ونستعيته ونستغفرة ونؤمن به و نشوسك عليه و ونعوذ بالله من شرور انغسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهدة الله فلا منسل له ومن بيناله فلاهاد كله و الشهد النسيد ناو نبينا ومولانا محمدة ومرسله ، صوالت تعالى عليه وملا الله واصعابه وبارك نبينا ومولانا محمدة اعبدة ومرسله ، صوالت تعالى عليه وملا الله واصعابه وبارك وسسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا - اما بعد ا

امابعد! فقدقال رسول المتعسفات عليه وسلم، من تواضع منه رفعه الله: ( ترقی، کتاب انبروالصلا، باب بایمانی التواضع )

اس وفت میں نے آپ حضرات کے سامنے تواضع کے بارے میں حضور اقد س مسلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا، جس کے معنی یہ جیں کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کر آئے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی سے نواز تے ہیں ۔۔۔ اس وفت اس ارشاد کی تعورُی می تشریح کرتی ہے، جس میں تواضع کی اہمیت، اس کی حقیقت، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بیان کرنامقصود ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میجے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ۔۔۔

## تواضع کی اہمیت

جمال تک نواضع کی "اہمیت" کا تعلق ہے، توبیہ نواضع اتنی اہم چزہے کہ اگر انسان کے اندر نواضع نہ ہو، تو ہی انسان فرعون اور نمر دوین جاتا ہے، اس لئے کہ جب دل میں نواضع کی صفت نہیں ہوگی، تو پھر تکبر ہوگا، دل میں اپنی بڑائی ہوگی، اور یہ تکبر اور یہ براؤر برائی ، تمام امراض بلطند کی جڑہے۔

#### سب سے پہلی نافرمانی کی بنیاد

دیکھے اس کائنات میں سب سے پہلی نافرانی ایلیس نے کی، اس نے نافرائی ایکی ہے ۔ بویا، اس سے پہلے نافرانی کاکوئی نضور نہیں تھا، جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور تمام فرشتوں کو ان کے آسمے سجدہ کرنے کا تھم ویا تو اہلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور کما کہ:

#### ٱنَاخَـُ يُرُّ مِنْهُ خَلَقْتَنِيٰ مِنْ كَادٍ قَحَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ

سورة ص : ۲۲)

یعنی میں اس آدم ہے اچھا ہوں ، اس لئے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے ، اور اس کو آپ نے منی سے پیدا کیا ہے ، اور آگ منی سے افضل ہوں ، اس لئے میں اس سے افضل ہوں ، میں اس کو سجدہ کیوں کروں ؟ \_\_\_ ہے سب سے پہلی نافرمانی تھی ، جو س کا کتات میں سرز د ہوئی ، اس نافرمانی کی بنیاد تکیر اور بوائی تھی کہ میں اس آدم سے ، فضل ہوں ، یا اچھا ہوں ، میں اس سے بہتر ہوں \_\_\_ بس اس تکبر کے منتج میں اللہ تارک و تعالی نے اس کورائدہ درگاہ کر دیا \_\_\_ اس سے معلوم ہوا کہ ساری نافرمانیوں اور برائیوں کی جڑ '' تکبر " ہے۔ جب دل میں تکبر ہوگاتو دوسری برائیاں بھی اس میں جمع ہوں گی ۔

#### الله کے تھم کے آگے عقل مت چلاؤ

اس تمبری وجہ یہ ہوئی کہ شیطان نے اپی عقل پر ناز کیا۔ اس نے سوچا کہ میں ایک ایسی عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ جس کا توڑ مشکل ہو، وہ یہ کہ آگر آگ اور مٹی کا نقابل کیا جائے تو آگ مٹی سے افضل ہے، اس نے اللہ تعالی کے عظم کے آھے اپی عقل چلائی، جس کا بقیجہ یہ ہوا کہ بارگاہ خداو تدی سے مطرود اور مردود ہوا۔۔۔ اقبال مرحوم شعر میں انہوں نے اس شعر میں انہوں نے اس طرح اشارہ کیا کہ ۔

صبح ازل بیہ مجھ سے کما جرکیل نے جو عقل کا غلام ہو، وہ دل نہ کر قبول

اس کے کہ جوعقل کا غلام بن کیا، اس نے اللہ تعالی بندگی کا توا نکار کر دیااس شیطان فیر سیم معالم اللہ تعالی کے ساتھ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، اور اس نے سے یہ نمیں سوچاکہ جب معالم اللہ تعالی کے ساتھ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، اور اس نے آدم کو بیدہ کر، تواب تیما کا م یہ تھاکہ تواس کے علم کے آگے سرجھکا دیتا، عمر تو نے اس کے علم کی نافرمانی کی، اس لئے مردود ہوا۔

#### تمام محناموں کی جڑ "محکبر"

بسرحال، تکبرسارے گناہوں کی جڑہ، تکبرے خصہ پیدا ہوتا ہے، تکبرے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبرے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبر کی بنیاد پر دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، تکبر کی بنیاد پر دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، تکبرے دوسروں کی فیبت ہوتی ہے۔ جب تک دل میں تواضع نہ ہوگی، اس وقت تک ان برائیوں سے نجات نہ ہوگی۔ اس لئے آیک مومن کے لئے تواضع کو حاصل کریا بہت منروری ہے،

### تواضع کی حقیقت

"واضع" عربی زبان کالفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں "اپ آپ کو کم درجہ سیمات" اپ آپ کو کم درجہ الا کمناق اضع نہیں، جیسا کہ آج کل لوگ واضع اس کو بھے ہیں کہ اپ لیے لئے واضع اور اکساری کے الفاظ استعال کر لئے، شلااپ آپ کو "احتر" کمہ دیا، " ناکارہ "کہ دیا۔ یا " خطاکار " "کناہ گار "کہ دیا، اور یہ بھے ہیں کہ ان الفاظ کے استعال کے ذریعہ واضع حاصل ہوگئ، حالا کہ اپ آپ کو کمتر کمنا واضع نہیں، بلکہ کمتر کھنا واضع ہے، مثلاً یہ سمجھے کہ میری کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں، اگر میں کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں، اگر میں کوئی اچھاکام کر رہا ہوں تو یہ محض اللہ تعالی توفیق ہے، اس کی عنامت اور مربائی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں سے ہے واضع کی حقیقت۔ جب یہ حقیقت ماصل ہو جائے تو اس کے بعد ذبان سے چاہے اپ آپ کو "حقیر" اور " ناچز" حاصل ہو جائے تو اس کے بعد ذبان سے چاہے اپ آپ کو "حقیر" اور " ناچز" ماصل ہو جائے تو اس کے بعد ذبان سے چاہے اپ آپ کو "حقیر" اور " ناچز" ماصل ہو جائے تو اس کے بعد ذبان سے چاہے اپ آپ کو "حقیر" اور " ناچز" ماصل ہو جائے تو اس کے بعد ذبان سے چاہے اپ آپ کو "حقیر" اور " ناچز" دیا کارہ " کمور، بانہ کور، اس سے کوئی قرق نہیں برتا، جو خص قاضع کی اس حقیقت کو سے تاہارہ " کمور، بانہ کور، اس سے کوئی قرق نہیں برتا، جو خص قاضع کی اس حقیقت کو

#### بزر محول کی تواضع

جن بزرگول کی باتیں سن اور پڑھ کر ہم لوگ وین سیکھتے ہیں، ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا بے حقیقت سیکھتے ہیں جس کی حدو حساب نہیں، چنانچہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی رحمة الله علیہ کا سے ارشاد میں نے ایٹے ہے کہ :

یہ ارشاد میں نے ایئے بے شار بزرگوں سے سنا، وہ فراتے ہے کہ :

میری حالت بیہ ہے کہ جی ہر مسلمان کواپنے آپ سے فی الحال، اور ہر کافر کو احتیاز اللہ سے اللہ اور ہر کافر کو احتیاز اللہ مسلمان کو کو تو اس لئے افضل سجھتا ہوں کہ وہ مسلمان اور صاحب ایمان ہے، اور کافر کواس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو سممی ایمان کی توفیق دیدے، اور بیہ جھے سے آگے بڑھ جائے " \_\_\_\_

#### حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی ت<del>وا</del>ضع

ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخص حضیر اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت مصافحہ کر آاتو آپ اپناہا تھ اس وقت تک شیس کھینچ تنے ، جب تک دوسرا فخص اپناہا تھ نہ سمینچ لے ، اور آپ اپناچرہ اس وقت تک شیس کھینچ تنے ، جب تک دوسرا فخص اپناہا تھ نہ سمین پھیرتے ہے۔ جب تک ملاقات کرنے والا فخص خود اپناچرہ نہ پھیر لے ، جب آپ مسلسل مجلس میں بیٹھتے تو اپنا کھیں دوسروں سے آسے نہیں کرتے ہے۔ یعنی انہازی شان سے نہیں بیٹھتے تتے۔

#### حضور کا چلنا

اس سے معلوم ہوا کہ اصل ہیہ ہے کہ انسان ابی کوئی اخیازی شان اور اخیازی مقان اور اخیازی مقان اور اخیازی مقام نہ بنائے، بلکہ عام آدمیوں کی طرح رہے۔ عام لوگوں کی طرح چلے، البتہ جمال ضرورت ہودہاں اس ضرورت کے مطابق عمل کر نے کی مخوائش ہے۔ چنانچ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی سے صفت بیان فرمائی منی کہ:

"مارائى، سول بينه صلى الله عليه وسسلمريا حطل متكنا قط، ولا يطاعقيه رجه الاناس مارائى مرسول بينه ملك الأكل متكنا )

یعنی مجمی حضور اقدس معلی الله علیه وسلم کوفیک لگاکر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا کیا اور نہ کہمی مید دیکھا کیا کہ آپ کے بیچے بیچے اوگ چل رہے ہوں ۔۔۔ اندا مید مناسب نہیں کہ انسان خود آگے آگے چلے اور اس کے معتقدین اس کے بیچے اس کی ایزیوں کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اس لئے کہ اس وقت انسان کا گنس اور شیطان اس کو برکا آہے کہ دکھ تیرے اندر کوئی خوبی اور بھلائی ہے۔ تب بی توا تا بڑا جمع تیرے بیچے بیل رہا ہے۔ تب بی توا تا بڑا جمع تیرے بیچے بیل رہا ہے۔ اس لئے حتی الامکان اس سے پر بیز کرنا چاہئے کہ لوگ اس کے بیچے جلیں۔ جب آ دی چلے تو یا تو اکیلا چلے ، یالوگوں کے ساتھ مل کر چلے۔ آگے آگے نہ چلے۔۔

#### حضرت تفانوی" کا اعلان

چانچ حضرت تفانوی رہ الله علیہ کے معمطات میں بیات کسی ہے کہ آپ

اللہ علی اعلان کر رکھاتھا کہ اور افض میرے پیچے نہ چلے، میرے ساتھ نہ چلے، جب
میں تھا کسی جارہا ہوں تو بھے تھاجاتے دیا کرو، حضرت فرمائے کہ یہ متقدائی شان بناتا کہ
جب آ دی چلے تو دو آ دی اس کے وائیں طرف اور دو آ دی اس کے بائیں طرف چلیں،
میں اس کو بالکل پند نہیں کرتا، جس طرح آیک عام انسان چلا ہے، ای طرح چلتا چاہئے
سے آیک مرتبہ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ آگر جس این جاتھ جس کوئی سامان اٹھا کر جارہا
ہوں تو کوئی جنس آکر میرے ہاتھ ہے سامان نہ لے۔ جھے ای طرح جائے دے سے
ماک آ دی کی اتبیازی شان نہ ہو، اور جس طرح آیک عام آ دی رہتا ہے، اس
طریقے

فتكنتكي اور فنائنيت پيدا كرو

الرے معرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ یمال تو معالمہ حبدیت اور فنائیت اور بندگی کا ہے، فکانتگی اور عاجری کا ہے۔ اندائے آپ کو بعتنا

TT

مٹاؤ کے اور بنتا پی بندگی کامظاہرہ کرو گے، اتنابی انشاء اللہ، اللہ تعالی کے یہاں مقبول موں کے اور بید شعر بردھا کرتے تھے کہ ۔

> قم خاطر تیز کردن نیست راه جز فکسته ی تخیر د نفل شاه

یعن اللہ تعالیٰ تک کینچے کا بے راستہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ عقلند اور ہوشیار جمائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو اس مخص پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکستگی اور بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، ارے کمال کی شان اور کمال کی برائی جمائے ہو۔ شان اور برائی اور خوشی کا موقع تو وہ ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری روح نکل رہی ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بے فرادیں کہ

كَاتَتُكُا النَّفْتُ الْمُطْمَوْنَة وِرَجِعِي إِلَى مَرَةٍ لِ مَرَاضِيَةً مَّوْضِيَّة فَادْخُولَ فِي عِبْدِى وَ جَلَيْهُا النَّفْتُ الْمُطْمَوْنَة وِرَجِعِي إِلَى مَرَةٍ لِ مَراضِيَةً مَّوْضِيَّة فَادْخُولَ وَمِن الْعَجْس

ویکھتے، اس آیت بیں اس بندہ کی روح سے کما جائے گاکہ میرے بندوں بیں واخل ہو جاؤاس سے معلوم ہواکہ انسان کاسب سے اعلیٰ مقام " بندگی " ہے۔

حضور كااظهار عاجزي

اس کے حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم ہر معالمے میں وہ طریقہ بیند فراتے،
جس میں عبدیت ہو، بندگی ہو، شکتگی کا ظمار ہو، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ پوچھا گیا کہ آگر آپ، چاہیں تو آپ کے لئے بیہ احد
بہاڑ سونے کا بنادیا جائے، آگہ آپ کی معاش کی آنکیف دور ہوجائے؟ حضور اقدس معلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مجھے تو یہ بہند ہے کہ "اجوع بو ماداشہم بو آیک دن
کماؤں۔ اور آیک دن بھو کار ہول۔ جس دن کھاؤں تو آپ کا شکر اداکروں۔ اور جس
دن بھو کار ہوں اس دن مبر کروں۔ اور آپ سے مانک کر کھاؤں، آیک صدیث میں آیا

"ما خيوس مول المته صلحات عليه ومستكم بين امدين قط الا الحدّ ايسوهها" (مجمح بخاري، كماب الادب، باب قول النبي ملي الله عليه وسلم :ليسروا ولا تعسروا) يعني جب حضور اقدى صلى الله عيدوسلم كوكسي معاسط مين دوراستون كاانحتيار دياجا ما ب یاتوب راستا عقیار کرلیس یاب راسته اعتیار کرلیس، تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم بیشه ان میس سے آسان راستے کو اعتیار فرماتے، اس لئے کہ مشکل راسته اعتیار کرنے میں اپی بمادری کا دعویٰ ہے کہ میں برا بمادر بموت کہ بیہ مشکل کام انجام دے لون گاور آسان راسته اعتیار کرنے میں اور بمان کر استه اعتیار کرنے میں اور بول اور استه اعتیار کرنا بموں اور اس کروری کی وجہ سے آسان راسته اعتیار کرنا بموں الله النداج بجورکی کو حاصل بوادہ بندگی اور فالمونے کے معنی یہ بین کہ الله کی مرضی اور ان بندگی اور فائیت ہی ماصل بوا ہوا اور فائمونے کے معنی یہ بین کہ الله کی مرضی اور ان کی مشیب سے ماصل بواجود کو انسان فاکر و سے ، اور جب فاکر و یا توسیجو کہ سب بچور اس فائیت میں حاصل ہو گرا۔

#### ابھی یہ جاول کیے ہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مروکی زبان پر اللہ تعالیٰ بوے
عیب و غریب معارف جاری فرمایا کرتے تھے، ایک دن فرمانے گئے جب پلاؤ پکایا جا ہا ہے،
توشروع شروع میں ان چاولوں کے اندر جوش ہوتا ہے ان میں سے آواز آتی رہتی ہے اور
وہ حرکت کرتے رہتے ہیں، اور ان چاولوں کا جوش مارتا، حرکت کرتا س بات کی علامت
ہے کہ چاول ابھی کچے ہیں۔ کیے نہیں ہیں۔ وہ ابھی کھانے کے لائق نہیں۔ اور نہ ان
میں ذائقہ ہے اور نہ خوشبولیکن جب چاول کھنے کے بالکل قریب ہوجاتے ہیں۔ اس وقت
میں ذائقہ ہے اور نہ خوشبولیکن جب چاول بھنے وقت نہ تو ان چاولوں میں جوش ہوتا ہے، نہ
حرکت اور آواز ہوتی ہے۔ اس وقت وہ چاول بالکل خاموش پڑے رہتے ہیں، لیکن جیسے
میرا ہوگیا اور کھانے کے قابل ہو گئے،
میرا ہوگیا اور کھانے کے قابل ہو گئے،

نبا جو ملنا تو کہنا میرے یوسف سے پھوٹ نکلی تیرے پیراحن سے ہو تیری

اسی طرح جب تک انسان کے اندریہ وعوے ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں بردا علامہ ہوں۔ میں بردا متقی ہوں۔ بردا نمازی ہوں ۔۔۔ چاہے وعوے زبان پر ہون۔ چاہے دل میں ہوں۔ اس وقت تک اس انسان میں نہ خوشبو ہے۔ اور نہ اس کے اندر ذائقہ ہے۔ وہ تو کیا چاول ہے۔ اور جس دن اس نے اللہ تعالی کے آگے اپنے ان دعووں کو فناکر کے بید کہ دیا کہ میری تو کوئی حقیقت نہیں، میں پچھے دمیں۔ اس دن اس کی خوشبو پچوٹ بڑتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالی اس کا فیض پھیلا تے ہیں۔ ایسے موقع بر ہمارے ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیا خوبصورت شعر پڑھا کرتے متے کہ۔۔

میں عارتی، آدارہ صحراء فنا ہوں ایک عالم بے نام و نشاں میرے لئے ہے یعنی اللہ تعالی نے مجھے فنائیت کے صحراء میں آدار کی عطافرمائی ہے اور مجھے فنائیت کاورس عطافر مایا۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں بھی عطافرمادے۔ آمین۔

حصرت سید سلیمان ندوی م اور تواضع

حضرت سید سلیمان ندوی رحمة الله علیه ، جن کے علم و فضل کا طوطی بول رہا تھا، اور و نکائ رہاتھا، وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ جب میں نے "سرت النبی صلی الله علیہ وسلم " چہ جلدوں میں کمل کرلی ، توبار بار دل میں بیہ خلش ہوتی تھی کہ جس ذات کرای کی بیہ سیرت تکھی ہے ان کی سیرت کا کوئی علی بی اکمنی جملائے میری زندگی میں بھی آئی یا بنیں ؟ آگر خمیں آئی تو کس طرح آئے؟ اس مقعد کے لئے کسی الله والے کی طاش ہوئی، اور یہ سن رکھاتھا کہ حضرت مولانا شرف علی صاحب تھاتوی تھانہ بھون کی خاتھاہ میں مقیم ہیں اور الله تعالی نے ان کا فیض پھیلایا ہے۔ چنانچہ آیک مرتبہ تھانہ بھون کا جائے کا ارادہ کر لیا، سفر کر کے تھانہ بھون پہنچ گئے اور حضرت تھاتوی رحمة الله علیہ فراتے ہیں کہ روز وہاں مقیم رہے ، جب واپس رخصت ہوئے کہ تو حضرت تھاتوی رحمة الله علیہ فراتے ہیں کہ عرض کیا کہ حضرت : کوئی قیمیعت کروں ؟ علم و فضل کے عرض کیا کہ حضرت بی کہ فائد میں ان کی شہرت ہے ، چنانچہ ہیں نا کہ میں ان کی شہرت ہے ، چنانچہ ہیں نا کہ میں ان کی شہرت ہے ، چنانچہ ہیں نا کہ میں ہیں قائدہ مند ہواور میرے حق میں میرے دل میں ایسی بات وال و تیجئے جوان کے حق میں بھی قائدہ مند ہواور میرے حق میں میرے دل میں ایسی بات وال و تیجئے جوان کے حق میں بھی قائدہ مند ہواور میرے حق میں بھی قائدہ مند ہواور میرے حق میں بھی قائدہ مند ہوا در میں اس کی بعد حضرت تھاتوی رحمة الله علیہ نے حضرت سید سلیمان نہوں رحمة الله علیہ ہے خاطب ہو کر فرمایا :

" بھائی ہمارے طریق میں تو اول و آخر اینے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ " حضرت سیدسلیمان ندوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که حضرت تھانوی رحمة الله علیہ نے یہ الفاظ کتے وفت اینا ہاتھ سینے کی طرف لے جاکرینچے کی طرف ایساجھٹکا دیا کہ مجھے ایسا محسوس مواکه میرے دل پر جھٹکد لگ میا۔۔۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت سید سلیمان ندوی رحیدة الله علیه نے اپنے آپ کو ایبا مثایا که اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ایک دن دیکھا کہ خانقاہ ہے باہر حضرت سلیمان ندوی مجلس میں آنے والوں كے جوتے سيدھے كررہے ہيں۔ يہ تواضع اور فنائيت الله تعالى نے ان كے دل ميں بيدا کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد خوشبو پھوٹی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں ہے کهال پهنجا دیا۔

#### "انا" كابت دل سے نكال دو

بسرحال، جب تک "انا" (میں) کابت دل میں موجود ہے۔ اس وقت تک یہ ج**اول کیا ہے، ابھی جوش مار رہاہے اور اس وقت ب**یہ خوشبو دار ہنے **گاجب اس " انا" کو** مٹا دیا جائے گا \_\_\_ فنائنیت میں اللہ تعالیٰ نے ریہ خاصیت رکھی ہے، '' فنائنیت'' کا مطلب بہ ہے کہ اپنے طور طریقے اور انداز ا داجس انسان تکبرے پر ہیز کرے ، اور عاجزی کواعتبار کرے، اور جس دن عاجزی کواعتبار کرے گاانشاء اللہ اس دن راستہ کھیل جائے گا، کیونکہ حق تک سینینے میں سب سے بروی رکاوٹ ''تکبر'' ہوتی ہے۔ \_\_ اور '' تحكير'' والأاين آب كو كتنان براه مجمعتارے۔ اور دنیا والوں كو كتنابى ذليل سمجمتا رہے۔ کیکن انجام کارا للہ تعالیٰ قامنع دا لے کوہی عزت عطافرمائے ہیں اور سیکبروا لے کو ذ*لیل کریتے ہیں*۔

متنكبرى مثال

عربی زبان میں سمی نے بڑی حکیمانہ بات سمی ہے وہ کہ متکبری مثال اس مخض جیسی ہے جو بہاڑی چونی پر کھڑا ہواب وہ بہاڑ کے اوپر سے یعے چلنے پھرنے والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے ، اس کئے کہ اوپر سے اس کو وہ لوگ چھوٹے نظر آرہے ہیں اور جو لوگ بیجے

ے اس کو بہاڑ پر دیکھنے والے ہیں وہ اس کو چھوٹا بھتے ہیں بالکل اس طرح ساری دنیا متنکر
کو حقیر مجھی ہے ، اور وہ دنیا والوں کو حقیر مجھتا ہے ۔۔۔۔ کیکن جس فحض بنے اللہ تعالی کے
آگے اپنے آپ کو فٹاکر دیا ، اللہ تعالی اس کو عزت عطافرہاتے ہیں اللہ تعالی اپنے نصل
سے میہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔
سیمن ۔۔۔

# حفرت ذاكثر عبدالحق صاحب اور تواضع

ہمارے حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے کہ میں اپنے گھر
میں بہمی بہمی نظے پیر بھی چانا ہوں ، اس لئے کہ کسی روایت میں پڑھ لیا تھا کہ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر نظے پاؤں بھی چلے تنے ، میں بھی اس لئے چل رہا
ہوں تاکہ حضور کی اس سنت پر بھی عمل ہوجائے \_\_\_\_ اور فرمایا کرتے کہ میں نظے پاؤس
چلتے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنا ہول کہ دکھے، تیری اصل حقیقت تو یہ ہے کہ
نہ پاؤں میں جو تانہ مر پر ٹوئی اور نہ جسم پر لباس اور تو انجام کار مٹی میں مل جانے والا

# حصرت مفتى محمد شفيع صاحب اور تواضع

حفرت ڈاکٹر عبدالمی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ رابسن روڈ کے مطب میں جیٹھا ہوا تھا، اس وقت حفرت مفتی محر شفیع صاحب قدی اللہ سرہ مطب کے سامنے ہاں حالت میں گزرے کہ ان کے وائیں طرف کوئی آدی تھا، اور نہ بائیں طرف، بس اکیلے جارہے تھے اور ہاتھ میں کوئی برتن اٹھا یا ہوا تھا، حفرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت پکھ لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان فاکٹر صاحب ہو جارہے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں؟ پکر خودی جواب ویا کہ کیا تم یہ باور کر سکتے ہو کہ یہ پاکتان کا وقد مفتی اعظم " ہے؟ جو ہاتھ میں چہلی لئے جارہا ہے۔ اور ان کے لباس ویو شاک سے، انداز واوا سے، چال ڈھال سے میں چیلی گاسکنا کہ ہیا استے بڑے علامہ ہیں۔

### حضرت مفتى عزيز الرحمكن صاحب اور تواضع

معتزت مفتي عزيزا لرحمن صاحب رجيمة الثدعليد جوميرے والد ملجد كے استاذ اور دارالعلوم دیو بند کے مفتی اعظم تھے، ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجدر ہے اللہ علیہ سے سناکہ آپ کے محرکے آس ماس مجھ بیواؤں کے مکانات تھے، آپ کاروز کامعمول تھا كدجب آب اين كرس وارالعلوم ديوبندجائے كے لئے تكتے تو يملے ان بيواؤں كے مکانات پر جائے، اور ان سے پوچھتے کہ بی بی، بازار ہے مجھے سوداسلف منگانا ہے تو بتا دو، میں لا دوں مگا ب وہ بیوہ ان ہے تمتی کہ ہاں بھائی، بازار ہے امتا دھنیہ، اتنی بیاز، اینے آلو و غیرہ لا دو۔ اس طرح دو سری کے پاس ، پھر تیسری کے پاس جاکر معلوم کرتے ، اور پھر بازار جاکر سودالا کران کو بستجا دیتے ، بعض او قات بیہ ہو مآ کہ جب سودالا کر دیتے تو کوئی بی نی کہتی، مولوی صاحب! آپ غلط سودا لے آئے، میں نے تو فلاں چیز کمی تھی، آپ فلال چزے آئے میں نے اتن منگائی تھی، آپ اتن لے آئے، آپ فرمات! بی بی، کوئی بات شمیں، میں دوبارہ بازار ہے لا دیتا ہوں۔ چنانچہ دوبارہ بازار جاکر سودالا کر ان کو وسيتے۔ اس كے بعد فنادىٰ كھنے كے لئے دارالعلوم ديو بندتشريف لے جاتے، ميرے والد صاحب فرما یا کرتے تھے کہ بیا مختص جو بیواؤں کاسوداسلف لینے کے لئے بازار میں پھررہا ہے۔ یہ "مفتی اعظم ہند" ہے۔ کوئی فخض دیکھ کریہ نہیں بتاسکتا کہ یہ علم و فضل کا بہاڑے۔ کیکن اس تواضع کا بتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کے فقادی پر مشمل بارہ جلدیں چھپ چکی ہیں اور ابھی تک اس پر کام جاری ہے۔ اور ساری دنیاان سے قیض اٹھارہی ہے ۔۔ وہی ہات ہے کہ ۔

بھوٹ نکلی تیرے پیرائن سے ہو تیری وہ خوشبواللہ تغالی نے عطافرہا دی \_\_\_ آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہواکہ آپ کے ہاتھ میں ایک فتویٰ تھا، اور فتویٰ لکھتے لکھتے آپ کی روح قبض ہو مکی \_\_\_

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانونوي اور تواضع

حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه جو دارالعلوم دیو بند کے بانی بیں۔ ان کے بارے بیں لکھا ہے کہ ہروفت آیک تنبند پنے رہتے تنے اور معمولی ساکر :: ہو آتھا۔ کوئی فخص دیکھ کریہ پہپان ہی شیں سکتا تھا کہ یہ اتنابرا علامہ ہے، جب مناظرہ کرنے پر آجائیں توہروں بروں کے دانت کھنے کر دیں۔ لیکن سادگی اور تواضع کایہ حال تھا کہ تمبیند بینے ہوئے مسید میں جما ڈو دے رہے ہیں۔

چوکلہ آپ نے اتح ہوں کے خلاف جہاد کیا، تو آگریزوں کی طرف ہے آپ کی فار فاری کا وارنٹ جاری ہو گیا۔ وی ان کو گر فار کرنے کے لئے آیا۔
کی نے بتا دیا کہ وہ چینے کی مجد بیل رہتے ہیں۔ جب وہ محض مجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آیک آ دی بنیان اور لئی پہنے ہوئے مجد میں جھا ڑو دے رہا ہے اب چونکہ وارنٹ کے اندر یہ کھا کہ "مان اور لئی پہنے ہوئے مجد میں جھا ڑو دے رہا ہے اب چونکہ وارنٹ کے اندر ایم کا تو تو کہ آئی کہ اور نے آپ اس لئے جو محض کر فار کرنے آپیا جائے۔ " اس لئے جو محض کر فار کرنے آپیا تھا وہ یہ مجھا کہ یہ تو جہ تھے کے اندر الموس بورے علامہ ہوں کے جہوں نے آپی بوری تحریک کی قیادت کی ہے، اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ صاحب ہیں تھا کہ وہ مجھا کہ یہ محفی مجد کا خادم ہے۔ چنا نچہ اس محض نے انہیں سے پو تھا کہ مولانا محمد وہ مجھا کہ یہ محفی مجمد کا خادم ہے۔ چنا نچہ اس محض نے انہیں سے پو تھا کہ مولانا محمد تاہم صاحب ہیں۔ یہ تو محمد کہ اس لئے آپ جس تاہم صاحب کہاں ہیں ؟ حضرت مولانا کو معلوم ہو چکا تھا کہ میرے خلاف وارنٹ لکلا ہوا ہے اس لئے چھپانا بھی ضوری کے ، اور جھوٹ بھی نہیں ہولئا ہے، اس لئے آپ جس جا س لئے چھپانا بھی تصوری وہ محفی کہ تو میں ہیں۔ یہ تھوٹ کے پھر جواب دیا کہ ابھی تصوری وہ کے کہ ایک تصوری وہ میں ہیں۔ یہ کہ تھوٹ کے پھر جواب دیا کہ ابھی تصوری وہ کیا تو اس میں جو دو محفی میں ہیں۔ کیا ہوا والی چلا ہو میں ہیں۔ کیا نے دو محفی میں ہیں۔ کیا ہوا والی چلا ہوا۔ کیا ہوا والی چلا ہیں۔ میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوا والی چلا ہیا۔

دو حرفب علم

اور حعزیت مولانا محمد قاسم نانونوی رسمه الله علیه فرما یا کرتے ہے کہ آگر ووحرف علم کی شمت محمد قاسم کے ہم پرنہ ہوتی تو دنیا کو پہنہ بھی نہ چلنا کہ قاسم کمل پریوا ہوا تھالور کمل مرحمیا اس طرح فنائیت کے ساتھ زندگی مخزاری۔

حضرت شيخ الهند" اور تواضع

ميرے والد ماجد حضرت مولانامفتی محمد فضيح صاحب رحمة الله عليه في حضرت

باحب رحيمة الله عليه سنه بيه واقعه سناكه يتيخ المند حصرت مولانامحمود الحسر. ب رحمة الله عليه جنهوں نے اتھريزوں كے خلاف ہندوستان كى آزادى كے لئے الیمی تحریک چلائی جس نے بورے مندوستان ، افغانستان اور ترکی سب کوہلا کر رکھ ویا تھا --- آب كى شهرت بورے مندوستان ميں تقى - چنانچد اجمير ميں أيك عالم تنے مولانامعين الدمن اجميري رحمة التدعليه ان كوخيال آياكه ويوبندجاكر حضرت يتيخ الهندسي ملاقات اور ان کی زیارت کرتی جائے، چنانچہ ریل گاڑی کے ذریعہ دیو بند پہنچے اور وہاں ایک مَا سَنِّحَ والله سے کما کہ مجھے مولانا شخ الهندے ملاقات کے لئے جانا ہے۔۔۔اب ساری ونیامیں تووہ میخ البند کے نام سے مشہور تھے، مگر دیوبند میں " بردے مولوی صاحب" کے نام سے مشہور تھے۔۔ آ سے والے نے بوجھا کہ کیابوے مولوی صاحب کے یاس جانا جاہتے ہو؟ انہوں نے کما: ہاں ، بڑے مولوی صاحب کے پاس جاتا جاہتا ہون۔ چنا نجیہ تأسكتے والے نے حضرت شخ الند كے كمرے دروازے يرا آر ديا۔ حرى كازمان تغار بانسوں نے دروازے بر دستک دی توایک آدمی بنیان اور بھی بہتے ہوئے نکلا، انسوں نے اس سے کما کہ میں حضرت مولانامحمود الحن صاحب سے ملنے کے لئے اجمیر سے آیا ہوں۔ میرانام معین الدین ہے۔ انہوں نے کما کہ حضرت تشریف لائیں۔ اندر بمیٹیس، چنانجہ جب بیٹھ مھئے تو پھرانہوں نے کہا کہ آپ حضرت مولانا کواطلاع کر دیں کہ معین الدین اجمیری آپ سے ملنے آیا ہے۔ انہوں نے کما کہ حعزت آپ کری میں آئس چس تشریف رسمیس اور پھر پنگھا جھلنا شروع کر دیا<u>۔۔۔</u>جب پیچھ دیر حمزر حمیٰ تو مولانا اجمیری پ نے پھر کہا کہ میں نے تم ہے کہا کہ جا کر مولانا کو اطلاع کر دو کہ اجمیر ہے کوئی ملنے کے لئے آیا ہے، انہوں نے کہاا جما، ابھی اطلاع کر تا ہوں، پھراندر تشریف لے محت اور کھاتا ہے آئے۔ مولانانے بھر کہا کہ بھائی میں یہاں کھانا کھانے شیں آیا، میں تومولانا محود الحق، صاحب سے سلنے آ یا ہوں۔ مجھے ان سے ملاؤ، انہوں سنے فرہایا۔ معترت، آپ کھانا تناول فرمائس۔ ابھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کھانا کھایا۔ یاتی ملایا یمال تک کہ مولانامعین الدین صاحب ناراض ہونے گئے کہ بیں تم ہے پار بار کہہ رہا ہوں مگر تم جاکر ان کواطلاع نہیں کرتے، پھر فرما یا کہ حضرت بات ریہ ہے کہ یہاں مجنخ الهند توکوئی شیس رہتا۔ البتہ بندہ محمود اس عاجز کا بی نام ہے۔۔۔ تب جاکر مولانامعین الدین صاحب کوپاچلا کہ شخ المند کملانے والے محمود الحن صاحب یہ ہیں۔۔۔ جن سے میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بچھ رنگ ہمیں بھی عطافرا دے ۔۔۔ آمین۔

### حضرت مولانا مظفر حسين صاحب اور تواضع

حضرت مولانامظفرخسین صاحب کاندهلوی ریسه د انتدعلید، آیک مرتبه نمسی چگ ے واپس کاند ھلد تشریف لارہے تھے، جب رمل گاڑی سے کاند ھلے کے اسٹیش ہر اترے تووہاں دیکھاکہ ایک بو ڑھا آ دی سرپر سامان کابوجھ اٹھائے جارہا ہے، اور بوجھ کی وجہ ہے اس سے چلانہیں جارہاہے ، ااپ کو خیال آیا کہ یہ مخص بھارہ تکلیف میں ہے ، چنانچہ آپ نے اس بو ڈھے ہے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا تعوزا سابو جھ اٹھا اوں اس بوڑھے نے کما آپ کا بہت شکریہ اگر آپ تعوزا سااٹھالیں۔ چنانچہ مولانا صاحب اس کاسامان سریرا ٹھاکر شہری طرف روانہ ہو تھئے، اب چلتے جلتے راہتے میں ہاتیں شروع ہو تکئیں، حضرت مواما نانے بوجیما کہ کمال جارہے ہیں؟اس نے کما کہ میں کا ندھلے جارباہوں مولانانے یو چھاکہ کیوں جارہے ہیں؟اس نے کماکہ سناہے کہ وہاں آیک برے مواوی صاحب رہے ہیں ان سے ملنے جارہا ہوں۔ مولانا نے بوجھا کہ وہ بوے مولوی صاحب کون ہیں؟اس نے کمامولانامظفرحین صاحب کاند حلوی، میں نےستاہے کہوہ بست بوے مولانا بیں، بوے عالم بیں؟ مولانا نے فرمایا کہ بال وہ عربی تو مردے لیتے بیں \_\_\_ يسال تك كه كاند هلد قريب آميا كاند هله بين سب لوگ مولانا كو جانتے تھے، جب لوگوں نے دیکھا کہ مولانا مظفر حسین صاحب سامان افھائے جارہے ہیں تولوگ ان ے سلمان لینے کے لئے اور ان کی تعظیم و تھریم کے لئے ان کی طرف دوڑے \_\_\_اب ان بدے میاں کی جان لکنے کی اور بریشان ہو سے کہ میں نے انتابر ابوجے حضرت مولانام لادویا ۔۔۔ چنا نجد مولانا نے ان سے کما کہ بھائی اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات تہیں، یں نے دیکھا کہ تم تکلیف میں ہو۔ اللہ تعالی نے جھے اس خدمت کی توفق دیدی۔ اللہ تعالی کا فتکر ہے

### حضرت يشخ الهندم كاأيك اور واقعه

حضرت شخ المند مولانا محودالحن صاحب رحمة الله عليه كے يمال رمضان المبارک بين به معمول تفاكہ آپ كے يمال عشاء كے بعد تراوئ شروع ہوتی تو تجر تك سارى رات تراوئ ہوتی تھی، ہر تيسرے يا چو تقے روز قرآن شريف جم ہوتا تھا، ايك حافظ صاحب تراوئ پر حمايا كرتے تھے، اور حضرت والا پيچي كھڑے ہوكر سنتے تھے۔ خود حافظ معاحب وہيں حضرت والا كے قريب تعمورى دير كے لئے سوجاتے تھے، حافظ صاحب فرماتے ہيں كہ ايك ون جب ميرى آئك تعمورى دير كے لئے سوجاتے تھے، حافظ صاحب فرماتے ہيں كہ ايك ون جب ميرى آئك كھئى تو بين نے ديكھا كہ كوئى آوى ميرے ياؤں دبارہا ہے۔ بين سمجماكہ كوئى شاگر دياكوئى طالب علم ہوگا، چنانچہ ميں نے ديكھا نہيں كہ كون دبارہا ہے۔ بين سمجماكہ كوئى شاگر دياكوئى ميں نے جو مؤكر ديكھا تو حضرت شخ المند محمود الحن صاحب ميرے پاؤں دبارہ ہے۔ ميں آيك ميں نے جو مؤكر ديا و كماكہ حضرت، بيد آپ نے كيا غضب كر ديا۔ حضرت نے فرمايا كہ غضب كياكر آ۔ تم سارى رات تراوئ ميں كھڑے دہے۔ ميں نے سوچاكہ فرمايا كہ غضب كياكر آ۔ تم سارى رات تراوئ ميں كھڑے دہے۔ فرمايا كہ غضب كياكر آ۔ تم سارى رات تراوئ ميں كھڑے دہے ہو۔ ميں نے سوچاكہ وہائے ہے تہمارے بيروں كو آرام ملے گا، اس لئے دبانے كے لئے آگيا۔

# مولانا محمه ليحقوب صاحب نانونوي اور تواضع

حضرت مولانا محر بعقوب صاحب نانوتوی م جو دارالعلوم دیوبند کے مدر مدرس سفے۔ بوے اونچ درجے کے عالم شخے، ان کے بارے بی حضرت تھاتوی رحمہ اللہ علیہ فیا کہ وعظی بیان قربایا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ان کے سامنے ان کی تعریف کر آتو بالکل خاموش رہے ہتے ، کچھ ہو لئے نہیں سنے یہ بیسے آئ کل بناوٹی تواضع اختیار کرتے ہیں کہ آگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کر آئے توجواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا حسن ظن ہے ، درنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں و فیرہ و المائکہ دل میں بست خوش ہوتے ہیں کہ یہ خوض ہماری اور تعریف کرے اور ساتھ ساتھ دل میں بھی اپنے خوش ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت آپ کو بوا بھے ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں ہے۔ یہ حقیقت میں بیاوٹی تواضع نہیں ہوتی ہیں حضرت مولانا ہی تعریف پر خوش ہوتے ہیں۔ میں بناوٹی تواضع نہیں ہوتی ہے لیکن حضرت مولانا ہی تعریف پر خوش ہوتے ہیں۔ عاصوب ضاحب خاموش رہے۔ اب دیکھنے والا یہ مجھتا کہ حضرت مولانا ہی تعریف پر خوش ہوتے ہیں۔

ا بی تعریف کرانا چاہتے ہیں اس کئے تعریف کرنے سے نہ توروکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں اور نہ بی تعریف کرنے ہیں اور نہ بی اس کی تروید کرتے ہیں کہ اب دیکھنے والا ہیں ہے تعریف کرنے ہیں کہ اب دیکھنے والا ہیں ہمتا ہے کہ ان کے اندر تواضع نہیں ہے۔ حالا تکہ ان ہاتوں کا نام تواضع نہیں بلکہ تواضع تو دل کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آ دی مجمی کسی کام کو ایٹ سے فروز نہیں سجھتا۔

### تواضع كاأيك اور واقعه

چنا نجد انہیں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے آپ کو کھانے کی وحوت دی۔ آپ نے تبول فرمالی ، اس مخص کا گاؤں فاصلے پر تھا۔ کیکن اس نے سواری کا کوئی انظام نہیں کیاجب کھانے کاوفت آیاتو آپ ہیدل ہی روانہ ہو مھے۔ دل میں رہ خیال مجمی شیس آیاکہ ان صاحب نے سواری کا کوئی انتظام شیس کیا۔ سواری کا انتظام کرنا چاہے تھا۔ سرحال، اس کے تحرینے، کھانا کھایا، یکے آم بھی کھائے، اس کے بعد جب والس چلنے ملکے تواس وقت بھی اس نے سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ بلکہ الثاب خضب لیاکہ بست سارے آموں کی عمری بناکر حضرت کے حوالے کر دی کہ حضرت بیا کھے ہم رے کئے کینے جائیں۔ اس اللہ کے بندے نے ریہ نہ سوچاکہ اتن دور جانا ہے۔ اور سواری کا کوئی انتظام بھی جسیں ہے ، کیسے اتنی بوی سخری لے کر جائیں سے۔ حمر اس نے وه مممری مولاناکو دیدی اور مولانانے قبول فرمالی ، اور افھاکر چل دینے اب ساری عمر مولانا نے مجمعی انتا ہو جد اشعایا نہیں، شنزادوں جیسی زندگی کزاری، اب اس عظمری کو مجمعی آیک ہاتھ میں اٹھائے، ممبی دومرے ہاتھ میں اٹھاتے، پہلے جارہے ہیں، یہاں تک کہ جب دیوبند قریب آنے لگاتواب دونوں ہاتھ تھک کرچور ہو گئے، نہ اس ہاتھ میں چین، نہ اس باتخديش يكن، آخر كاراس محمري كوافعاكر اين سرير ركه لياجب سرير ركها قوماتون كو مجمد آرام طاقة فرمان الكيم بم بمي جيب آدي بير يملي خيال نبيس آياكه اس مخرى كو مرير ركه دس، ورنداتن تكليف اشماني نديرتي، اب مولانااس حالت بيس ويوبيدي واخل مورے این کہ سریر آمول کی مخری ہے اب راست میں جو لوگ ملتے وہ آپ کو سلام کر ربیس آپ سے مصافحہ کررہے ہیں۔ اور آپ نے ایک ہاتھ سے حمری سبسالی ہوئی ہاور ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اسی حالت میں آپ اپنے گھر پہنچ گئے اور آپ کو ذرہ برابر بھی میہ خیال نمیں آیا کہ میرے مرتبے کے خلاف ہے اور میرے مرتبے کے خلاف ہے اور میرے مرتبے سے فروتر نہ سمجھے ۔۔۔ یہ ہے فروتر نہ سمجھے ۔۔۔ یہ ہے تواضع کی علامت ۔۔۔

#### ایک عجیب و غربیب واقعه

حضرت سيداحد كبير رفاعي رحمة الله عليه كانام آپ كاسنا بوگا، برد او في درج كاولياء الله بين آياكه و نياس درج كاولياء الله بين آياكه و نياس كسي اور كسي ساته ايباوا تعد بين آياكه و نياس كسي اور كسي ساته ايباوا تعد بين شيس آيا \_ وه يه كه سارى عمران كو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كروضه اقدس برحاضرى كي تمنااور آر ذور بين تقي - بهت آر ذور اور تمناوس كه بعدا لله تعالى في جي سعادت عطافر مائي، جي كه لئة تشريف لي مين من تشريف لي مينا و مين مين الله عليه ولم كروضه اقدس برحاضرى بوئي تواس وقت ب ساخة عربي كريد دواشعار برده :

ف حالة البعد مروجحب كنت امرسلها تقبل الإمرضب عمض وهى نائبتخب وطذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد ببهنيك كى تعظل بها شفت

یارسول الله ، جب بی آپ سے دور تھاتو دوری کی حالت بی روضہ اقد س پراپی روح کو بھیجا کر آتھا، دو آکر میری نائب اور قائم مقام بن کر زمین کا بوسہ لینا کرتی تھی۔ آج جب الله تقالی کے فضل و کرم سے بچھے جسمانی طور پر حاضری نصیب ہو گئے ہو تو آپ لینا دست مبارک بردھائیں آکہ میرے ہونٹ اس سے سیراب اور فیض یاب ہو سکیں۔ لیمی میں ان کو بوسہ لول ، بس شعر کا پڑھنا تھا کہ فورا روضہ اقدس سے دست مبارک بر آمد جوا، اور جننے لوگ وہاں حاضر تھے۔ سب نے دست مبارک کی زیار کست کی ، اور حضرت مبداحمد کمیررفاعی رحمۃ الله علیہ نے دست مبارک کا بوسہ لیا، اور اس کے بعدوہ واپس سیداحمد کمیررفاعی رحمۃ الله علیہ نے دست مبارک کا بوسہ لیا، اور اس کے بعدوہ واپس سیداحمد کمیررفاعی رحمۃ الله علیہ نے دست مبارک کا بوسہ لیا، اور اس کے بعدوہ واپس سیداحمد کمیررفاعی رحمۃ الله علیہ نے دست مبارک کا بوسہ لیا، اور اس کے بعدوہ واپس جوان گیا۔ اب حقیقت کیا تھی؟ الله تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ محم آدری شربے واقعہ کمیا ہوا

#### ستكبر كاعلاج

اس واقعہ کے پیش آنے بعد سیدا تھ کیررفاعی رحمة الله علیہ کے ول میں خیال آیاکہ آج الله تعالی نے جھے اتا برا اعزاز عطافر بایا اور اتنا برا کرام فربایا کہ جو آج تک کسی کو تعیب نہ ہوا، کمیں اس کے نتیج میں میرے دل کے اندر مجب اور حکیر اور برائی کا شائد پیدا نہ ہوجائے۔ چنا نچہ آپ مسجد نبوی کے دروازے پرلیٹ محقاور حاضرین سے فربایا کہ میں سب کو قتم دیکر کتا ہوں کہ آپ لوگ میرے اوپر سے پھلانگ پھلانگ کر فربایا کہ برائی کا یہ شائبہ بھی دل سے نکل جائے ۔۔۔ اس طرح آپ نے تکبر اور مجب کا علاج کیا۔ یہ واقعہ تو در میان میں بطور تعارف کے عرض کر دیا، ورنہ اصل واقعہ یہ بیان کرنا تھا کہ:

# خدمت خلق کی بهترین مثال

ایک مرتبہ سیداحمد کبیررفائ رحمة الله علیہ بازار تشریف لے جارہے تھے، سڑک پڑایک خارش کیا دیکھا، خارش اور باری کی وجہ سے اس سے چلا بھی نمیں جارہا تھا جواللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کواللہ کی مخلوق سے بھی بے بناہ شفقت اور محبت ہوتی ہے، اور بیہ محبت، وشفقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کواللہ تعالی سے خصوصی تعلق ہے، ای کو مولانا روی رحمة اللہ علیہ فراتے ہیں ۔

زهیع و سجاده و دلق نیست طریقت بجر خدمت خلق نیست

یعنی تنجے، مصلی اور گدری کا نام طریقت نہیں، بلکہ خدمت خلق کا نام طریقت ہے ۔
۔۔ میرے شخ حضرت واکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرما یا کرتے ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی ہے مجت ہوجاتی ہے اور، اللہ تعالی کو بھی اس سے محبت ہوجاتی ہے تواللہ تعالی اس کے دل میں مخلوق کی محبت وال دیتے ہیں۔ جس کے نتیج ہیں اللہ والوں کو انسانوں، بلکہ جانوروں تک سے اتنی محبت ہوجاتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر کے۔

سرحال، جب سيداحم كبيررفاى رحمة الله عليه في اس كت كواس حالت من

دیکھاتو آپ کواس پرترس اور رحم آیا، اور اس کتے کو اٹھاکر گھر لائے، پھر ڈاکٹر کو بازکر اس کاعلاج کرایا، اس کی دواکی، اور روزانہ اس کی مرجم پٹی کرتے رہے، کئی حمینوں تک اس کاعلاج کرتے رہے، کئی حمینوں تک اس کاعلاج کرتے رہے، یمال تک کہ جب اللہ تعالی نے اس کو تشکر رست کر دیاتو آپ نے اپنے کسی سائٹی سے کہا کہ اگر کوئی فخص روزانہ اس کو کھلانے پانے کا ذمہ لے تواس کو کھلانے پانے کا ذمہ لے تواس کو سے جائے، ورنہ پھر میں بی اس کور کھتا ہوں، اور اس کو کھلائوں گا، اس طرح آپ نے اس کے کی مروزش کی۔

آیک کتے سے مکالمہ

اس واقعہ کے بعد آیک روز سیداحمد کمیررفائی رہ نا اللہ علیہ کمیں تشریف لے جا
رہے تھے، بارش کاموسم تھا، کھیتوں کے در میان جو گلڈ نڈی ہوتی ہے، اس پر سے گزر
رہے تھے، دونوں طرف بانی کھڑا تھا کچڑتھی۔ چلتے چلتے سائے سے اس پگڈ نڈی پر آیک
کیا آئی اب یہ بھی رک کے اور کتا بھی ان کو دکھ کر رک کمیا، وہ گلڈ نڈی اتن چھوٹی تھی
کہ آیک وقت میں آیک ہی آدی گزر سکتا تھا، دو آدی شمیں گزر سکتے تھے، اب یا تو کتا
یہ بچڑمیں اتر جائے، اور یہ اوپر سے گزر جائیں، یا بھریہ کچڑمیں اتر جائیں، اور کتا اوپ
سے گزر جائے، دل میں کھکٹ پیدا ہوئی کہ کیا کیا جائے؟ کون نے چاتر سے، میں اتروں، یا
کتا اترے؟

اس وقت سیداحمد کبیررفائی رحدة الله علیه کااس کتے کے ساتھ مکالمہ ہوا ۔۔۔
الله تعالیٰ بی بمترجات ہے کہ یہ مکالمہ کس طرح ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ الله تعالیٰ نے بطور
کرامت کے اس کتے کو کچھ در کے لئے زبان دیدی ہو۔ اور واقعی مکالمہ ہوا ہو، اور بید بھی
ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں یہ مکالمہ کیا ہو ۔۔۔ بسر حال، اس مکالمہ میں
حضرت سیدا حمد کبیر رحدة الله نے کتے ہے کما کہ تم بیجے اتر جا، آکہ میں اور سے گزر
جاؤں ۔۔۔۔

کے نے جواب میں کہا: میں نیچے کیوں اتروں ، تم ہوے درویش اور اللہ کے ولی برے ہوں اللہ کے ولی برے ہوتے ہیں ، برے سے برے تر ہو ، اور اللہ کے ولیوں کا تو بیہ حال ہوتا ہے کہ وہ ایٹار کا پیکر ہوتے ہیں ، دو سروں کے لئے قربانی دیتے ہیں، تم کیسے اللہ کے ولی ہو کہ مجھے اترنے کا تھم دے رہے ہو، خود کیوں مہیں اتر جاتے ؟

حضرت شیخ نے جواب میں فرمایا کہ بات وراصل بیہ کہ میرے اور تیرے اندر فرق ہے، وہ بید کہ میں مکلف ہوں، تو غیر مکلف ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، کچے نماز نہیں پڑھنی ہے، اگر نے اترنے کی وجہ سے تیراجسم کندہ اور تا پاک ہو کیا تو کچے عسل اور طمارت کی ضرورت نہیں ہوگی ۔۔ اگر میں از کیا تو میرے کپڑے تا پاک ہو جائیں کے اور میری نماز میں خلل واقع ہوگا، اس لئے میں تجھ سے کہ رہا ہوں کہ تو نیچ اتر جا اور میری نماز میں خلل واقع ہوگا، اس لئے میں تجھ سے کہ رہا ہوں کہ تو نیچ اتر جا

### ورنه ول كنده موجائ كا

بس، کتے کامیہ جواب س کر حضرت شخ نے ہتھیار ڈال دیئے اور کما کہ تم نے صحیح کما کہ کپڑوں کو دوبازہ د حوسکتا ہوں ، لیکن دل نہیں دھوسکتا۔ میہ کمہ کر آپ کپچڑمیں اتر محئے، اور کتے کو راستہ دیدیا۔

جب یہ مکالمہ ہو گیا تو اللہ تعالی کی طرف سے حضرت سیداحمد کبیرر فاعی رحمہ اللہ تعلیہ کو الهام ہوا، اور اس میں اللہ تعالی نے ان سے فرما یا کہ اے احمد کبیر! آج ہم نے تم کو ایک ایسے علم کی دولت سے نوازا، کہ سارے علوم آیک طرف، اور یہ علم آیک طرف، اور یہ علم آیک طرف، اور یہ علم آیک طرف، اور یہ دولت تم نہ نہ تار کہ کا نعام ہے کہ تم نے چندروز پہلے آیک کتے پر ترس کھا کر اس کا علاج اور دیکھ ہوال کی تقی — اس عمل کی بدولت ہم نے تہیں آیک کتے کے ذریعہ ایساعلم عطاکیا جس پر ساری علوم قربان جی — وہ علم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتے ہے بھی افضل نہ سمجھے اور کتے کو اپنے مقالے میں حقیر خیال نہ کرے

#### حضرت بایزید بسطای رحمة ال<del>ندعلی</del>ه

حضرت بایزید بسطای رحمة الله علیہ جو جلیل القدر بررگ گردے ہیں۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ انقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت! الله تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرایا؟ جواب دیا کہ ہمارے ساتھ بوا مجیب معالمہ ہوا، جب ہم یمال پنچ تو الله تعالی نے پوچھا کہ کیاعمل لے کر آئے ہو؟ بیس نے سوچا کہ کیاعمل لے کر آئے ہو؟ میں نے سوچا کہ کیاء کا کہ کیا ہوا بالہ نے کہ کوئی بھی ایما میں ہے جس کو چش کروں، الدا بین نے جواب دیا، یا الله! کچھ بھی نہیں لایا، خالی ہاتھ آیا ہول ایک ہول ہوں، آپ کے کرم کے سوامیرے پاس کچھ بھی نہیں ۔۔۔ الله تعالی نے فرایا: آج اس الله ورک بورے علی کی میں ہمت بہت ایلہ تعالی نے فرایا: آج اس عمل کی بدولت ہم تماری مغفرت کر رہے ہیں۔ وہ عمل ہمیں ہمت بہت کہ آیک رات جب تم فیل کی بدولت ہم تماری مغفرت کر رہے ہیں۔ وہ عمل ہمیں ہمت بورک دی، اور اس اس پر ترس کھاکر اس کو اپنے کاف میں جگہ دیری، اور اس کی مردی دور کر دی، اور اس بی کے بیج نے آرام کے ساتھ ساری رات گزاری ۔۔۔ چونکہ تمارا ہے عمل اخلاص پر بین تمارا ہے عمل اخلاص پر بین تمارا ہے عمل اخلاص پر بین تمارا ہے عمل کی بدولت ہم نے تماری مغفرت کر دی۔ "

حضرت بایزید بسطای رہے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہیں جو بوے علوم و معارف حاصل کئے تھے، وہ سب دھرے کے دھرے رہ محکے۔ وہاں توصرف آیک ہی عمل پیند آیا، وہ تھا ''کلوق کے حسن ساتھ اخلاق ''۔

### خلاصہ کلام

بسرحال، حضرت سيداحد كبيررفاع الواس الهام علم كے ذرابعہ بيد بتايا كمياك وه سارے علوم أيك طرف، اور بيد أيك علم كد " ميں بے حقيقت چيز ہوں" اور ميرى اپنى زات كے اندر كوئى حقيقت نہيں ہے"، يمى سارے علوم كى جان ہے جو آج ہم نے تہيں عطاكر دى" اس كانام تواضع ہے سارے بوے اولياء اللہ اس بات كى قكر ميں سے ميں ملے رہے تھے كہ كہيں اپنے اندر كير كاكوئى شائبہ پيدانہ ہو جائے۔

### «تواضع» اور «احساس تمتری» میں فرق

آجکل "طلم تفیات" کابدا دور ہے، اور "علم نفیات" یس سے ایک چیز انجال او کوں میں بہت مضور ہے، وہ ہے "احساس کمتری" اس کو بہت برا مجما جا آ ہے کہ "احساس کمتری" بہت بری چیز ہے، اگر کسی میں یہ پیدا ہو جائے تواس کا علاج کیا جا آ ہے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب آپ لوگوں ہے یہ کہتے ہیں کہ "اپ آپ مناو" قواس کے ذریعے آپ لوگوں کے اندر "احساس کمتری" پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ بات ورست ہے کہ لوگ اپ اندر احساس کمتری پیدا کریں۔ ؟

کیا یہ بات وراصل یہ ہے کہ "تواضع" اور "احساس کمتری پیدا کریں۔ ؟

بات وراصل یہ ہے کہ "تواضع" اور "احساس کمتری" میں فرق ہے۔ پہلی بات یہ برسول کے بارے میں کوئی علم تفای نہیں، انہوں نے ایک "احساس کمتری" کا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی علم تفای نہیں، انہوں نے ایک "احساس کمتری" کا انتظام اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی علم تفای نہیں، انہوں نے ایک "احساس کمتری" کا انتظام تھیا تھیں۔ ان کو "احساس کمتری" کا انتظام تھیا تھیں باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کو "احساس کمتری" کا انتظام تھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کو "احساس کمتری" کا انتظام تھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کو "احساس کمتری" کا انتظام تھیں باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کو "احساس کمتری" کیا تھیا کہ تا کہ میں باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کو "احساس کمتری" کا انتظام تھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کو "احساس کمتری" کا انتظام تھیا کہ تا کہ کوری کیا کہ کوری باتھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کو "احساس کیا کھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کو "احساس کیا کھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کوری کوری کوری کیا کھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کوری کوری کے کہ کوری کیا کھی باتیں شامل ہو جاتی ہوں کیا کھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کوری کے کھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔

، تمتری " کمه دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں "تواضع " اور "احساس کمتری " میں فرق ہے۔

# احساس تمتری میں تخلیق پر نشکوہ

دونوں میں فرق ہے کہ "احساس کمتری" میں اللہ تعالی کی تخلیق پر شکوہ اور مشکلیت ہوتی ہے۔ یعنی احساس کمتری میں انسان کو بیہ خیال ہوتا ہے کہ ججھے محروم اور بیچھے رکھا گیا ہے۔ ہیں مستحق نو زیادہ کا تھا۔ لیکن ججھے کم ملا، یا مثلاً ہے احساس کہ جھے بر مصورت پیدا کیا گیا، جھے بار پیدا کیا گیا، جھے دولت کم دی گئی، میرار تبہ کم رکھا گیا۔ اس مستم کے شکوے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس شکوے کا لازی نتیجہ ہے ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت میں جھلاہت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس احساس کمتری کے نتیج میں انسان دوسروں سے حسد کرنے لگتا ہے، اور اس کے اندر مایوس پیدا ہو جاتی ہے کہ اسب بھے سے کہ نسی ہو سکتا، ہر حال، احساس کمتری کی بنیاد اللہ تعالی کی نقذ ہر کے شکوے پر محق ہے۔ جھے میں ہو سکتا، ہر حال، احساس کمتری کی بنیاد اللہ تعالی کی نقذ ہر کے شکوے پر محق ہے۔

# "تواضع" شكر كالمتيجه

جمال تک تواضع کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر محکوے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعابات پر شکر کے بیتے میں حاصل ہوتی ہے۔ تواضع کرنے والا یہ سوچھ ہے کہ میں تواس قائل نہیں تھا کہ جھے یہ نعت ملی ۔ محراللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جھے یہ نعت عطافرائی، یہ ان کا کرم اور ان کی عطامی، میں تواس کا سخت نہیں تھا۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ "احساس کمتری" اور "واضع" میں کتنا ہوا ہے۔
اس لئے قاضع محبوب اور پہندید عمل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ
جو مخص قاضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو رفعت اور بلندی عطافراتے ہیں ۔
"محبر" خاصیت ہے کہ "مختکر" بالاخروہ ذلیل ہوتا ہے، اور واضع کی خاصیت ہے ہے
کہ "متواضع" مخص کو بالاخر عزت حاصل ہوتی ہے ۔ بشرطیکہ صرف رفعت اور بلندی
حاصل کرنے کے لئے جموئی اور ہتائی تواضع نہ ہو، بلکہ وہ حقیقی قاضع ہو۔

### تواضع كا دكھاوا

یہ کما جائے کہ جیس حضرت! آپ تو ہوئے نیک ہیں، ہوے متلی ہیں، بورے ہر گار ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مصنوی تواضع میں جو الفاظ کے جاتے ہیں وہ سے دل سے خیس کے جاتے ہیں وہ سے دل سے خیس کے جاتے ہیں لاذا یہ توسیس کے جاتے ہیں لاذا یہ تواضع نہ ہوئی،

# ناشکری مجمی نه ہو

یمال سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پکھ اجھے اوصاف ہوتے ہی ہیں،
کمی کو اللہ تعالی نے علم ویا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو کوئی
مرتبہ دیا ہے، کسی کو کوئی منصب دیا ہے، بیہ ساری چیزیں موجود ہیں، توانسان کیسے الکار
کر دے، اور کے کہ بیر چیز ہمیں حاصل نہیں، اگر اس کا انکار کر دے گاتو ناشکری، اور
کفران نعت ہوگا، اس کے جواب میں بزر گول نے فرایا کہ تواضع کو انتانہ بوحاؤ کہ تاشکری
کی حد تک پہنچ جائے، تواضع ہمی ہو، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری ہمی نہ

### بيہ تواضع شيں

حضرت تفانوی رحمة الله علیه نے آپ مواعظ بی ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بیں ایک مرتبدالد آباد سے کانپور کے لئے ریل بیں سوار ہوا۔ چند بیننالمین اس بی ڈب بیں سوار تھے اور ایک منصف صاحب برانے اور سادی وضع کے آ دی تھے۔ ان جنالمینوں نے ان منصف صاحب کو بنانا شروع کیا۔ سادی وضع کے آ دی تھے۔ ان جنالمینوں نے ان منصف صاحب کو بنانا شروع کیا۔ اگر چہ بے تکلفی کی ابتداء منصف صاحب کی طرف سے ہوئی۔ غرض ان جنالمینوں نے اگر چہ بے تکلفی کی ابتداء منصف صاحب کی طرف سے ہوئی۔ غرض ان جنالمینوں نے کھانے کا دستر خوان کھولا اور ان بیں سے ایک نے منصف صاحب سے کہا کہ آ سے آپ بھی بھی کو موت کھانیے۔ دوسرے ساتھی ہولے کہ کیا وابیات ہے؟ تو بہ کرو، آپ بھی بھی کو موت کھانیے۔ دوسرے ساتھی ہولے کہ کیا وابیات ہے؟ تو بہ کرو، تو بہ کرو، کھانے کو کھانا کہنا تو بھی تکبر ہے اس حیثیت سے کہ وہ اپنا کھانا ہے گوہوت ہی کہنا تو اضع ہے۔

# تنکبراور ناشکری ہے بھی بچنا ہے:

آیک طرف ناشکری ہے بھی بچنا ہے دوسری طرف تکبر سے بھی بچنا ہے، اور تواضع اعتبار کرنی ہے، دونوں کام جمع کرے، مثلا نماز پڑھی، روزہ رکھااور اس عمل کویہ سمجھنا کہ بیں نے بردا زیر دست عمل کر لیاتو یہ بردا تکبر ہے اور اگر اپنے عمل کے بارے بیں یہ کما کہ یہ تو بیکار ہے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ نماز کے بارے بیں یہ کہتے ہیں کہ میں اور ناقدری ماحب! ہم نے فکریں مارلیں، تو یہ اس عمل پرا اللہ تارک و تعالی کی ناشکری اور ناقدری

#### ہے۔ شکر اور تواضع کیسے جمع ہوں؟

سوال بیہ ہے کہ دونوں چیزوں کو کیے جمع کیا جائے کہ ناشکری بھی نہ ہو، تھر بھی نہ ہو، تھر بھی نہ ہو؟ شکر بھی اوا ہواور قاضع بھی ہو؟ حقیقت بیں بیہ کوئی مشکل کام نہیں ۔ وونوں کاموں کو جمع کر نابالکل آسان ہے، وہ اس طرح کہ انسان بیہ خیال کرے کہ اپنی ذات میں تو میرے اندر اس عمل کی ذرہ برابر طاقت اور صلاحیت نہیں تھی، لیکن اللہ تارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے یہ عمل کرا دیااس طرح دونوں چیزیں جمع ہوجاتی ہیں کہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو بے حقیقت جھاتو تواضع ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاکا اقرار کیاتو یہ شکر ہو گیا ۔ اب دونوں باتیں جمع ہو تمیں اس لئے جو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجالاتا ہو، اسکے اندر بھی تھیر نہیں آ سکتا، کیونکہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ میرے اندرا بی ذات میں کوئی صلاحیت نہیں تھی، اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم اور میرے اندرا بی ذات میں کوئی صلاحیت نہیں تھی، اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم اور میں عطاسے جمعے یہ چیز عطافر مائی ہے،

و يحيرً! نبي كريم سرور دو مالم صلى الله عليه وسلم في دونوں كو جمع كر كے و كھا ديا

فرمايا:

۳ انا مسیئد وُلد آدم ولافخر. ( تمنی، کتاب المناقب، باپ تمبر۳، مدیث تمبر۳۹۳۲) میں سارے آ وم کے بیٹوں کا سردار ہوں آب اس سے ظاہر ہورہا ہے کہ اپنی پروائی کا اظلمار فرمارہے ہیں، ۔ لیکن ساتھ ساتھ سے بھی فرما دیا کہ " ولا فخر" لیٹنی کہ میں اپنا سردار ہوتا بروائی کی وجہ سے نہیں کمہ رہا ہوں بلکہ اللہ حیارک و تعالی نے بچھے اپنے فضل و کرم سے بروا بنا دیا، اور سارے آ وم کے بیٹوں کا سردار بنایا سے محض ان کی عطاہے، میری ذات کی بروائی کا اس میں کوئی و ظل نہیں ۔۔۔

### أيك مثال

اس بات کو تعیم الاست حضرت تھانوی قد س اللہ سرہ نے ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا، فرمایا کہ اس کوایک مثال سے سمجھو کہ پہلے زمانے میں غلام ہواکر تے تھے، اور اپنے مالک کے مملوک ہوتے تھے، مالک ان کو بازار میں باقاعدہ بچ سکاتھا، آ قاان کی ہر چیز کا مالک ہو آ تھا، مالک جو بھی تھم دے گا غلام کو کر ناہوگا، اگر وہ کیے کہ میں سفر میں جارہا ہوں میری غیر موجودگی میں اب تم تھرانی کر د، اب وہ تھرانی کر رہا ہے سے کور نربنا ہوا ہے، نیکن ہے غلام کا غلام ، لنذااس غلام کے دماغ میں بیات آبی نہیں سکتی کہ بیہ جوافق ار میرے پاس آیا ہے، بیہ میری قوت بازو کا یامیری صلاحیت کا بھیجہ ہے، پھی بھی منیں، اس کو بیہ خیال رہتا ہے کہ جنب آ قا آ جائے گائو کہ دے گاکہ ہو، اب بیت الخلاء مساف کرو، تب وہ سارا تخت اور ساری تھرانی و حری رہ جائے گی، معلوم ہوا کہ وہ غلام بینک حاکم بن کر تھم چلارہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی حقیقت کا احساس بھی کر رہا ہے، بیکھ کے کہ بیہ خاکم بن کر تھم چلارہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی حقیقت میں تو میں غلام ہی ہوں۔

### بنده کا درجہ غلام سے کمتر

یہ تواکی غلام کاحال تھا، لیکن " بندہ" ہوئے کا درجہ اس سے کمیں ذیادہ یہے ہے، لندا جب اللہ جارک و تعالی کسی بندہ کو کوئی منصب عطافر ما دیں تو " بندہ " کو سجھنا چاہئے کہ منصب تو جھے اللہ تعالی نے عطافر ما دیا، اس وجہ سے یہ کام انجام دے رہا ہوں، لیکن میں ان کا بندہ ہوں میری حقیقت اس غلام سے بھی فرو تر ہے، جس کو مالک نے تخت پر بھا دیا ہے کتنے غلام گزرے ہیں، جنوں نے بادشاہت کی ہے، لیکن رہے غلام

کے قلام \_\_\_\_

عبرت ناک قصہ

ایک عبرت ناک قصہ یاد آیا، ایک قلام ہے اپنے آقا کے خلاف بغادت کر کے آقا کو قل کر دیا، اور با قاعدہ بادشاہ بن گیا، اب مدتوں تک بادشاہ بنار ہا، شزادے بھی پیدا ہو گئے، لیکن حقیقت میں تو وہ بادشاہ کا غلام تھا، ایک مرتبہ اس غلام بادشاہ ہے شخ عر الذین بن حیدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کواپنے دربار میں بلایا، جو اولیاء اللہ میں سے تھے۔۔ یہ اپنی صدی کے مجدد تھے۔ اس غلام بادشاہ نے ان کو بلاکر کما میں آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہوں، شے نے جواب میں کما کہ بات یہ ہے کہ قاضی بنانے کا کام اس محض کا بنانا چاہتا ہوں، شے نے جواب میں کما کہ بات یہ ہے کہ قاضی بنانے کا کام اس محض کا ہے جو فلیفہ برحق ہو، اور آپ فلیفہ برحق نہیں ہے، اس لئے کہ آپ تو غلام ہیں، آپ ہو فلیفہ برحق نہیں ہے جو فلیفہ برحق ہیں محال کر کے از خود بادشاہ بن بیٹے، اپنی ملکیت میں بست سلای زمیش میں سے نہ کہ گئے تھی محال کے آپ ایک ملک بنے کی اصلاح نہیں کریں گے، میں صلاحیت نہیں ہے لہذا بہت تک آپ اپی اس حیثیت کی اصلاح نہیں کریں گے، میں اس وقت تک آپ کا کوئی منصب قبول نہیں کروں گا۔۔

اس زمانے میں بسرحال کھے نے بھر خیر ہواکرتی تھی، باوجودیکہ اپنے آقاکو قتل کرنے کا جرم کیا تھا، لیکن پھر بھی دل میں پھے خداکاخوف تھا، اور اللہ والوں کے کہنے کے انداز سے بھی ول پر اثر ہوتا ہے، اس بادشاہ نے کما: بات تو آپ ہے جھے کی، واقعی میں تو فلام ہوں، آپ بھے کوئی ایباراستہ جا دیجئے جس کے ذریعے میں اس غلامی سے نکل جاؤں، شخ نے کہا کہ اس کاراستہ ہی ہوسکتا ہے کہ تم اور تممارے سارے شزادوں کو بازار میں کھڑاکر کے فروخت کیا جائے، اور جو قیمت وصول ہووہ تممارے مرحوم آقا کے ور ثانوں میں تھیم کر دیئے جائیں اور جو قیمت وصول ہووہ تممارے مرحوم آقا کے ور ثانوں میں تھیم کر دیئے جائیں اور جو قیمت تحمیل خریدے، وہ آزاد کر دے، پھر جمیس آزادی مل جائے گی۔ اور بیٹوں ور ثانوں میں کھڑا کر کے بچا جائے گا۔ قیمت لگائی جائے گی، نیلام ہوگا، اس کے بعد پھر کہا زار میں کھڑا کر کے بچا جائے گا۔ قیمت لگائی جائے گی، نیلام ہوگا، اس کے بعد پھر تمہاری یا دشاہ سے درست ہوگی، کیل جو نگہ دل میں پھو خوف خدا اور آخرت کی فکر تھی، تمہاری یا دہ اس لئے وہ بادشاہ اس پر راضی ہوگیا۔

چناچہ آریخ کا یہ منفر دواقعہ ہے کہ اس بادشاہ کواور شنزادوں کو بازار میں کھڑا کر کے خلام کیا گیا، بولی لگائی گئی، چنانچہ آیک مختص نے ان کو تربید کر پھر معاوضہ لے کر ان کو آزاد کیا، تب جاکر بادشاہ کی بادشاہت درست ہوئی، ہماری آریخ کے اندر الی الی مثالیں بھی موجود ہیں، جو دنیا ہی کمیں اور نظر نہیں آئیں گی، ہر حال جس طرح آیک غلام تخت کے اور بیشاہ ہوں، ای طرح منافظ سے تخت کے اور بیشاہ ہوں، ای طرح جب تم کمی منصب پر فائز ہو جاؤ تو ساتھ ساتھ دل ہیں یہ سمجھو کہ تم اللہ کے بندے ہو، جب تم کمی منصب پر فائز ہو جاؤ تو ساتھ ساتھ دل ہیں یہ سمجھو کہ تم اللہ کے بندے ہو، آگر یہ حقیقت ذہمی نظیم نہیں کر سکو سکے۔

### عبادت میں تواضع :

اسی طرح! الله تعالی نے نماز پڑھنے کی توفیق عطاقرہا دے ۔۔۔۔۔اب نہ توبیہ کروکہ اس نماز کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھرد کہ بیں نے نماز پڑھی تھی ، اور نماز پڑھ کر میں تو بڑا بزرگ ہو گیا، جیسا کہ عربی کا محاورہ مشہور ہے کہ :

صلى العائك بركعتين وانتظم الوجى

ایسے الفاظ مت کو، یہ نمازی نوین ہے۔ بلکہ یوں کمو کہ بیں نوا بی دات میں کچے بھی نمیس کر سکتا تھا، اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ انہوں نے بچھے نماز پڑھنے کی توثیق عطافرانی ۔۔

> دو کام کر لو اس لئے ا

اس لئے اللہ تعالی کی طرف ہے جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہوجائے تو دو کام

کرو، ایک شکرا داکرد که الله تبارک و تعالی نے جھے اس عمل کی توفق دے دی، در نہ کتنے اوگ جیں جن کو توفق دے دی، در نہ کتنے اوگ جیں جن کو توفق نہیں ہوتی الله تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے توفق دی، دوسرے استعفار کرد کہ جو بچھے غلطیاں اور کو تاہیاں اس عمل میں ہوئی جیں، الله تعالی اس کو معاقب کر دے، ان شاء الله ان وعمل کی برکت سے الله تعالی اس عبادت کو قبول فرمالیں معاقب کر دے۔

# كيفيات بركز مقصود نهيس:

ہمارے داوں میں ہروقت سے اشکال رہتا ہے کہ استے دن ہے نماز پڑھ رہے
ہیں، تیجے بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، معمولات بھی ہیں، نظیس بھی پڑھی
ہیں، تجداور اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دل کی حالت میں تبدیلی کیوں نظر نہیں آ
رہی ہے، کوئی کیفیت کیوں پیدا نہیں ہورہی ہے ؟ خوب سجھ لو کہ یہ کیفیات ہر گز مقصود
نہیں، اور جو بچھ عمل کی توقق ہورہی ہے، یہ اللہ جارک و تعالیٰ ہی کے طرے انعام ہے، اور
یہ جو فکر ہوتی ہے کہ یہ اعمال پت نیس قبول ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ خوف دل میں ہوتا
ہارگاہ میں چیش کیا جائے لیکن جب اس نے اس عمل کی توقق دے دی تواس کی رحمت سے
ہارگاہ میں چیش کیا جائے لیکن جب اس نے اس عمل کی توقق دے دی تواس کی رحمت سے
ہی امید ہے کہ یہ عمل قبول ہوگا۔

### عبادت کے قبول ہونے کی اُیک علامت

حاجی اداداند قدس الله سره الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت! استے دن سے نماز پردر رہا ہوں، معلوم نمیں الله تعالی کے یماں قبول ہوتی ہے کہ نمیں، حضرت نے جواب میں قرمایا: ارے بھی! اگر یہ نماز قبول نہ ہوتی تو دوسری بار پر صفی کی توثیق نہ ہوتی، جب تم نے ایک عمل کر لیا اس کے بعد الله تبارک و تعالی نے وہی عمل دوبار: کرنے کی توثیق دے دی توبیہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلاعمل قبول ہے ان شاوا لله سے اس وجہ سے نمیں کہ اس عمل کی کوئی خصوصیت تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے حمیس توثیق دی، اس لئے اپنی نماز اور خصوصیت تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے حمیس توثیق دی، اس لئے اپنی نماز اور

#### عبادتوں کو سمجی حفیر نہ مسمجھو\_

### ایک بزرگ کا واقعہ

> که گفت آل الله نو لیک ماست زین نیاز ودرد و سوزک ماست

یعنی میہ جو توانشد اللہ کر رہاہے ہے اللہ اللہ کرناہی ہماری طرف سے ابدایک کمناہے ہے تیرے اللہ اللہ کاجواب ہے کہ آیک مرتبہ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ کرنے کی توثیق دیدی۔

### أيك بهترين مثال

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رہ قائد علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن کسی آدمی کے پاس جاکراس کی تعریف کرو، اور اس کے بارے میں اچھے ایچھے کلمات کو، اور اس کے بارے میں اچھے ایچھے کلمات کو، اور اس کے بارے میں اچھے ایچھے کلمات کو، تم اسکلے دن پھر جاکراس کے تعریف کرو، ازر اس کے بارے میں ایچھے ایچھے کلمات کو، آب اگر تمہارایہ عمل اس محض کو پہند ہوگا تو تعماری بات سے گا، منع نہیں کرے گا، لیکن اگر تمہارایہ عمل اس کو پہند نہیں ہوگا تو تو تمہاری بات سے گا، منع نہیں کرے گا، لیکن اگر تمہارایہ عمل اس کو پہند نہیں ہوگا تو

آیک مرتبه کرد مے، دو مرتبه کرو مے لیکن تیسری مرتبه وہ حمیس باہر نکال دے گا، اور حمیس تعریف کرنے نمیں دے گا۔

ای طرح جب تم نے اللہ جارک و تعالی کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالی نے اس کو جاری کہ اللہ تعالی ہے اس کو جاری رکھا، اور جہیں دوبارہ توثق وی، تیسری بار توثق دی توبید اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا اید عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، میں ٹوٹا پھوٹا عمل ان سے یمان پسند ہے انشاء اللہ، لاندا اس کی ناقدری مت کرو، بلکہ اس پر اللہ جارک و تعالیٰ کا شکر اوا کرو۔

### ساری مختلکو کا حاصل

ہمارے حضرت والاقد س الله سمرہ فرما یا کرتے ہے کہ سید حی سید حی بات ہے کہ نی کریم سرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے رہو، اور ہرعمل پر الله تیارک و تعالی کا شکر اوا کرو کہ یا الله! آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفق عطا فرمائی، آپ کا شکر ہے۔ میرے اندر تو کوئی طاقت ہی شمیں تھی، اور جب اپنی غلطیوں اور کو آبیوں کا خیال آئے، اس پر توب واستعفار کر او، کہ یا الله! مجھے معاف فرماد ہے ، اس پر توب واستعفار کر او، کہ یا الله! مجھے معاف فرماد ہے ، اب اگر نے سے انشاء الله تواضع کا بھی حق اوا ہو جائے گا، شکر کا بھی حق اوا ہو جائے گا، شکر کا بھی حق اوا ہو جائے گا، ور تحک معاف فرماد ہے گا اور سکر بھی یاس نہیں آئے گا، \_\_\_\_

### تواضع حاصل کرنے کا طریقہ

تواضع حاصل کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں تو بندہ ہول،
اللہ تعالیٰ جو پچھے میرے ذمہ میں لگادیں ہے، وہ کام کروں گا۔ اب آگر وہ کمیں منصب پر
میشادیں تو وہ کام کروں گا، میں ان کا بندہ ہوں، غلام ہول، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھے
عطافر ایا ہے یہ محض ان کی عطاہے، اس طرح کرنے سے شکر اور تواضع دونوں جمع ہو
جاتے ہیں۔

اس کے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عارف جامع اضداد ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ معرفت عطافرائیں وہ ایسی چیزوں کو جمع کرتا ہے جو بظاہرایک دومرے کی ضد نظر آتی ہے مثلاً ایک طرف اپنے عمل کی تحقیر بھی نہیں کرنی اور دومری طرف اپنے عمل کی تحقیر بھی نہیں کرنی اور دومری طرف اس عمل پر عجب بھی

نہیں کرنااور یہ سوچنا کہ میری نسبت سے یہ عمل حقیرہے، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ عمل عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی نسبت ہے یہ ان کا انعام ہے یہ کرنے سے دونوں چن ہو جائیں گی۔

### شکر کڑت سے کرو

ہمارے حصرت بار بار فرما یا کرتے تھے کہ میں تمہیں ایک بات بتا آ بول، آج مہیں ایک بات بتا آ بول، آج مہیں اس بات کی قدر نہیں ہوگی، جب بھی اللہ تعالی بیجھنے کی قوش ویں ہے، تب تمہیں قدر معلوم ہوگی وہ ہیہ کہ اللہ تعالی کا شکر کشرت سے کیا کرو، اس لئے جس قدر شکر کروئے ، امراض بلطند کی جڑ ہے ہی ، واقعہ ہی ہے کہ اس وقت وہ باتیں واقعی اتی بچھ میں آنے تھی ہیں کہ یہ شکر ایس وولت ہے جو بست سے امراض باطند کا خاتمہ کرنے والی ہے، حضرت فرماتے ہے کہ میاں وہ ریاضتیں اور عجابہ کمال کروگے ، جو میلے زمانے میں لوگ اپنے شیوخ کے پاس جاکر کیا کرتے تھے ، مشقتیں اٹھاتے تھے بھو کے رہنے تھے ممال کروئے تھے ، مشقتیں اٹھاتے تھے بھو کے رہنے تھے ممال کراوٹ کیاں انتازوقت کمال کام کر لو۔ مشارے پاس انتازوقت کمال کام کر لو۔ تھی اس کا وہ بیان انتازوقت کمال کام کر لو۔ وہ یہ کہ کشرت سے شکر دور ہوگا، امراض بلطند وفع ہوں گے۔

### شکر سے معنی

اور جب شکر کرو تو ذراسوج سجو کر شکر کرو کہ شکر کے معنی کیا ہیں؟ شکر کے معنی کیا ہیں؟ شکر کے معنی ہے، اس خاس چیز کا سخق تہیں تھا، شکر اللہ نے اپنے فضل سے عطافرائی، اس کا عام تواضع ہے، اگر اپنے آپ کو مستحق سمجھا تو تواضع کیا ہوئی؟ پھر شکر کیا ہوا؟ اگر آیک آدمی آیک چیز کا سخق ہو، اور اس کووہ چیز دی جائے تو یہ شکر کا موقع نہیں ہے، مثلاً آیک آدمی سے قرضہ لیا، تو مقروض پر واجب ہے کہ وہ قرض خواہ کو قرض لونائے، آدمی کے تو قرض خواہ کو قرض لونائے گا، اس

وفت قرض خواہ پر کوئی شکر اواکر ناواجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ رقم اواکر کے مقروض نے کوئی احسان نہیں کیا، شکر تواس وقت ہو آجب انسان یہ سمجھے کہ جن اس چیز کا سمخی تو تھا نہیں، جمھے استحقاق سے زیادہ کوئی چیز دی گئی \_\_\_\_ للذاجب کسی نعمت پر شکر اوا کرو تو ذرا سوچ لیا کرو کہ یہ نعمت میرے استحقاق جی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے بجھے عطاء فرمائی، بس یہ سوچ لوئے، انشاء اللہ تواضع حاصل ہو جائے گی، مثلاً کوئی منصب ملا، توسوچ لو، یا اللہ! آپ کا کرم ہے، آپ نے دے ویا، جائے گی، مثلاً کوئی منصب ملا، توسوچ لو، یا اللہ! آپ کا کرم ہے، آپ نے دے ویا، میرے اس کا تو تھا نہیں، میرے اندر طاقت نہیں تھی، میرے اندر صلاحیت نہیں تھی، مگر سے اندر صلاحیت نہیں تھی، مگر سے آپ نے اللہ تواضع حاصل میں سے نفضل و کرم سے مجھے عطا فرما یا بس یہ سوچ لیا، انشاء اللہ تواضع حاصل ہو جائے گی تواس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ:

من توامنع شه سرخمه الله

یعیٰ جو فخص اللہ کے لئے تواضع اختیار کر تاہے تواللہ تعالیٰ اس کو بلندی فرما دیتے

ين-

خلاصه

ایکبات اور سجے لیں، وہ یہ کہ تواضع آگر چہ ول کاعمل ہے کہ آدی اپنے آپ
کو ول میں ہے حقیقت سجے، نیکن ول میں یہ بات مستحضر رکھنے کے لئے آدی عملاً

یہ کرے کہ کمی ہی کام ہے اپنے آپ کو بلند نہ سجھے اور کمی ہی کام میں عار نہ ہو یہ نہ
سوچ کہ یہ کام میرے مرتبے کا نہیں بلکہ ہرچھوٹے سے چھوٹے عمل کے لئے ہی تیار
رہے، دو سرے یہ کہ آدی اپنی نشست و بر خاست میں، اور انداز وادامیں، چلنے پھرنے
میں ایساطریقہ اختیار کرے، جس میں مجبرتہ ہو، بلکہ عاجزی اور اکساری ہو، آگرچہ ساری
تواضع اس پر مخصر نہیں۔ لیکن یہ ہمی تواضع کے حصول کاایک طریقہ ہے۔ جس کا خلام
یہ ہے کہ ظاہری افعال کے اندر بھی تواضع ہیدا ہو جائے گی۔ انشہ تعالی اپنے فضل سے
یہ کر لیا تو پھر انشاء اللہ دل میں ہمی تواضع پیدا ہو جائے گی۔ انشہ تعالی اپنے فضل سے
ہمارے اندر بھی تواضع پیدا فوا دے۔ آئین۔

وآغردعوانا الت الحمد لخهرب العالمات







#### بِعُسْسِهِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيثِيمُ

#### حسد

# أيك معاشرتي ناسور

العمدينه غمده ونستعينه ونستفنج ونامن به ويتوسكل عليه ونمو المعدية غمده ونستعينه ونستفنج ونامن به ويتوسكل عليه ونمو بالله منسله ومن بالله منسله ومن بيناله فلا منسله والشهدات لا الله ألا الله وحده لا شويك له والشهدات سيد ناونهيئا ومولانا محمد العبده ويرسوله مسلاف تقلاعليه وعلى الدواعمله وبارك وسلم تسليبًا كشيرًا - اما بعد:

عن الحب عديدة مرضولي تفالم عنه ان النبي سلطة عليه وسلم قال المعلم والمحسد، فان الحسد واكل المصنات كما قاكل النام المحلب اوقال العشب (الدواؤد، كماب الادب، باب في الحسد، حدث نبر ١٩٠٣)

# "حسد" أيك باطنى بارى ب

جس طرح الله تعالی نے ہمارے ظاہری اعمال میں بعض چیزی فرض و واجب قرار دی ہیں، اس طریقے سے ہمارے باطنی اعمال میں بت دی ہیں، اور بعض چیزیں جمناہ قرار دی ہیں، اس طریقے سے ہمارے باطنی اعمال میں بت اعمال فرض ہیں، اور بست سے اعمال محناہ اور حرام ہیں۔ ان سے بچتا اور اجتناب کرنا مجمی اتنانی ضروری ہے۔ بختا طاہر کے کبیرہ محناہوں سے بچتا ضروری ہے۔ ان میں سے بعض کا بیان بچھلے جمعوں میں ہو گیا، آج اس سلسلے میں باطن کی ایک اور خطرناک بیاری

کا ذکر کرتا متصود ہے وہ بیاری ہے " حسد" اور سے حدیث ہو ابھی ہیں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیاری کا ذکر فرما یاہے، جس کا ترجمہ سے کہ حضرت ابو ہریر قارضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ حسد ہے بچی، اس لئے کہ سے حسد انسان کی نیکوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، جیسے آگ ککڑی کو یاسو تھی گھاس کو کھا جاتی ہے، راوی کو شک ہے کہ آپ نے ککڑی کا لفظ بیان فرما یا تھا۔ یاسو تھی گھاس کا لفظ بیان فرما یا تھا۔ بینی جس طرح آگ سو تھی ککڑی کو یاسو تھی گھاس کو الفظ بیان فرما یا تھا۔ بینی جس طرح آگ سو تھی ککڑی کو یاسو تھی گھاس کو لگ جائے تو وہ اس کو ہسم کر ڈالتی ہے، قدم کر دیتی ہے، اس طرح آگر کسی مخفی ہیں حسد کی بیاری ہو تو وہ اس کو ہسم کر ڈالتی کھا جاتی ہے۔

# حسدی آگ سلگتی رہتی ہے

ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو بست ہوی ہوتی ہے۔ جو منٹوں میں سب کھے جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو ملکے ملکے سلکتی رہتی ہے۔ اگر وہ آگ کسی کولگائی جائے تو وہ آگ ایک دم سے اس کو جلا کر ختم نہیں کرے گی، بلکہ وہ آبستہ آبستہ سکتی رہے گی، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھاتی رہے گی۔ حتی کہ وہ ساری لکڑی ختم ہو کر را کھ بن جائے گی ۔۔۔ اس طرح حد ایک ایسی بیاری اور ایک ایسی آگ ہے، جو رفتہ رفتہ سکتی چلی جاتی ہے، اور انسان کی نیکیوں کو فتا کر ڈالتی ہے، اور انسان کو پہتہ بھی نہیں رفتہ سکتی چلی جاتی ہور ہی ہیں۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حد، چلی کی آکید فرمائی۔

### حبد ہے بچنا فرض ہے

لیکن آگر ہم اپنے معاشرے اور ماحول پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ حسد کی بیماری معاشرے کے اندر چھائی ہوئی ہے، اور بست کم اللہ کے بندے اسے ہیں جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں، اور اس سے پاک ہیں۔ ورنہ کسی نہ کسی درے میں حسد کا دل میں گزر ہو جاتا ہے ، اور اس سے بچنا فرض ہے۔ اس سے بنچے بغیر گزارا نمیں ، لیکن ہمار ااس طرف وصیان اور خیال بھی نمیں جاتا کہ ہم اس بیاری کے اندر مبتلا ہیں ، اس لئے اس سے بیجنے کے لئے بست اہتمام کی ضرورت ہے۔

یہ میلے یہ سمجھ لیں حدی حقیقت کیا ہے؟۔ اور اس کی فتمیس کون کون سی ہیں؟
اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ چار باتیں آج کے بیان کا
موضوع ہیں، اللہ تعالی اس بیان کو ہمارے ولوں سے اس بیاری کے ختم کرنے کا ذریعہ بتا
دیں۔ آمین۔

# حبدكي حقيقت

حسد کی حقیقت میہ ہے کہ ایک فخص نے دوسرے کو دیکھا کہ اس کو کوئی نعمت کی ہوئی ہے، چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو، یا دمین کی۔ اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن اور کڑھن ہیدا ہوئی کہ اس نعمت کیوں مل ممئی، اور دل میں میہ خواہش ہوئی کہ سے نعمت اس سے چھن جائے تو احجھا ہے، میہ ہے حسد کی حقیقت۔

مثلاً الله تعالى نے کسی بندے کو مال و دولت دیا، یا کسی کو صحت کی دولت کی، یا
کسی کو شمرت دی، یا کسی کو عرت دی، یا کسی کو علم دیا، اب دوسرے فخض کے دل میں
مید خیال پیدا ہورہا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں لمی ؟ اس سے یہ نعمت چھن جائے تو بسترہے،
اور اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی ترقی
سامنے آتی ہے تواس سے دل میں رنج اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا، اس
کا نام حسد ہے،

اب آگر حسد کی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کرو سے تو یہ نظر آئے گاکہ حسد کرنے والا ور حقیقت اللہ تعالی کی تقدیر پر اعتراض کر رہاہے کہ اللہ تعالی نے یہ نعمت اس کو کیوں وی؟ مجھے کیوں نہیں دی؟ یہ تواللہ تعالی کے فیصلے پر اعتراض کر رہاہے، قادر مطلق پر اعتراض کر رہاہے۔ اور ساتھ ساتھ مطلق پر اعتراض کر رہاہے۔ اور ساتھ ساتھ مطلق پر اعتراض کر رہاہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ خواہش کر رہاہے کہ یہ نعمت کسی طرح اس سے چھن جائے۔ اس وجہ سے اس کی سنگہی اور خطر تاکی ہمت ذیادہ ہے۔

# "رشک" کرنا جائز ہے

یمال یہ بات سجھ لیں کہ بعض اوقات اینا ہوتا ہے کہ دوسرے مخفی کو ایک نعت حاصل ہوئی، اب اس کے دل میں یہ خواہش ہورہی ہے کہ بچھے بھی یہ نعت حاصل ہو جائے تو اچھا ہے، یہ حسد نہیں ہے۔ بلکہ یہ "رشک" ہے، عربی میں اس کو "خبط" کما جاتا ہے، اور بعض مرتبہ عربی ذبان میں اس پر بھی "حسد" کالفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ حسد نہیں۔ مثلاً کی مخض کا اچھا مکان و کھے کر دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح اس مخض کا مکان آرام دہ اور اچھا بتا ہوا ہے۔ میرا بھی ایسا مکان ہو جائے، یا مثلاً جیسی ملازمت اس کو ملی ہوئی ہے۔ جمھے بھی ایسی ملازمت اس کو ملی ہوئی ہے۔ جمھے بھی ایسی ملازمت اس جائے، یا جیساعلم اللہ تعالیٰ جھے بھی عطافر ہادے، یہ حسد نہیں۔ بلکہ رشک ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، نمین جب اس کی نعت کے ذاکل جسد نہیں۔ بلکہ رشک ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، نمین جب اس کی نعت کے ذاکل ہونے کی خواہش دل میں بیدا ہو کہ اس کی یہ نعت اس سے بھی جائے تو اچھا ہے۔ یہ حسد ہیں۔

# حسد کے تین درجات

پھر حسد کے تین درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ بھے ہی ایسی نعمت بل جائے، اب آگر اس کے پاس رہنے ہوئے بل جائے تو بست اچھا ہے، درجہ یہ ہے گئی ایسی نعمت بل جائے، ادر بھے مل جائے۔ یہ حسد کا پہلا درجہ ہے، حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو نعمت دوسرے کو ملی ہوئی ہے۔ وہ نعمت اس سے چھن جائے، اور جھے مل جائے۔ اس میں پہلے قدم پریہ خواہش ہے کہ اس سے وہ چھن جائے، اور دوسرے قدم پریہ خواہش ہے کہ اس سے وہ چھن جائے، اور دوسرے قدم پریہ خواہش ہے کہ اس سے وہ چھن جائے، اور اس نعمت کی حد کا دوسرا درجہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس سے کسی طرح چھن جائے، اور اس نعمت کی وجہ سے اس کو جو امتیاز اور جو مقام حاصل ہوا ہے۔ اس سے وہ محروم ہو جائے۔ پھر چاہے وہ نعمت بھے طے، یانہ سے ، یہ حسد کا سب سے رزیل ترین، ذلیل ترین، خبیث جاہے وہ نعمت بھے طے، یانہ سے ، یہ حسد کا سب سے رزیل ترین، ذلیل ترین، خبیث ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آ مین۔

#### سب ہے پہلے حسد کرنے والا

سب سے پہلے حدد کرنے والا الجیس ہے، جب اللہ تعالی نے حضرت آوم علیہ السلام کو پیدا کیا، توافد تعالی ہے یہ اعلان فرمایا کہ میں اس کو زمین میں خلافت عطاکروں گا۔ اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور پھر حضرت آوم علیہ السلام کو یہ مقام عطافرمایا کہ فرشتوں کو تعم دیا کہ آوم کو سجدہ کرو۔ بس یہ تھم من کریہ ابلیس جل کیا کہ ان کو یہ مقام بل کیا۔ اور اس کے تیتج میں سجدہ کرنے ہے ا تکار کردیا، لنذا سب سے پہلے حمد کرنے والا بھی شیطان ہے، اور سب سے پہلے تحمد کرنے والا بھی شیطان ہے۔

### حد کرنے کالازی بتیجہ

اوراس حمد کالیک فازی تیجدید ہوتا ہے کہ جس سے حمد کیا جارہا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف کہنے جائے، یا اس کو کوئی رنج یا غم پہنچ جائے تو یہ حمد کرنے والا اس کی تکلیف اور اس کے رنج و غم سے خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی ترتی ہو جائے۔ یا اس کو کوئی فعت مل جائے تواس سے اس کو رنج ہوتا ہے، اور دو سروں کی تکلیف پر خوشی ہوئے کو عربی جس کی تعلیف پر خوشی ہوئے کو عربی جس کی مدکی ایک قتم ہے، قرآن و صدیت جس کی مقامات پر اس کی خدمت آئی ہے، قرآن کر یم جس ارشاد ہے:

" آخر يَعْسُدُ وَنَ النَّاسَ عَلَى مَّا أَشْهُ مُدَاللَّهُ مِنْ فَعَشْلِهِ \*

(الداء: ٥٠٠)

مینی کیالوگ دومروں پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت دوسروں کو عطاکر دی۔ اب میہ لوگ اس پر حسد کر رہے ہیں، اور جل رہے۔

حسد کے دو سبب ہیں

اس حدى بيارى كاسب كيامونا ہے؟ اور يد بيارى كيوں دل بيں پيدا موتى ہے؟ اس كے دوسب موتے ہيں۔ اس كا أيك سبب دنيا كے مال و دولت كى محبت ہے، اور منعب كى محبت ہے اس كے كہ انسان بيشريد چاہتا ہے كہ ميرا مرتبہ بلندرہے، ميں اونچا

رہوں۔ اب آگر دو سرافخض آئے بڑھتا ہے۔ تویہ اس کو گرانے کی فکر کرتا ہے اور اس بیاری کا دو سراسب " بغض" اور " کینہ" ہے، مثلاً کسی سے دل میں بغض اور کینہ پیدا ہو گیا، اور اس بغض کے نتیج میں اس کی راحت سے تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی خوشی سے رنج ہوتا ہے۔ ۔ جب دل میں بید دو باتیں ہوں گی تو اس کے نتیج میں لاز آحسد پیدا ہوگا۔

### حسد دنیا و آخرت میں ہلاک کرنے والی ہے

یہ حسد ایسی بری بیاری ہے جو کہ آخرت میں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔

بلکہ دنیا کے اندر بھی انسان کے لئے مملک ہے، لنذااس کے ذریعے دنیا کابھی نقصان، اور
آخرت کا بھی نقصان، اس لئے کہ جو فخص دو مرے سے حسد کرے گا، وہ بمیشہ تکلیف
اور محشن میں رہے گا۔ اس لئے کہ جب بھی دو مرے کو آتے بردھتا ہوا دیکھے گا، تواس کو
د کیے کر دل میں رہے اور غم اور تحشن بیدا ہوگی، اور اس محشن کے نتیج میں وہ رفتہ رفتہ وہ اپنی
صحت کو بھی خراب کر لے گا۔

### حاسد حسد کی آگ میں جلتارہتاہے

عربی کا ایک شعر ہے۔ جس کا مغہوم یہ ہے کہ حسد کی مثال آگ جیسی ہے،
اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو دوسری چیز کھانے کو ملے ، تب تویہ اس کو کھاتی
رہے گی، مثلاً لکڑی کو آگ گئی ہوئی ہے ، تو وہ آگ لکڑی کو کھاتی رہے گی۔ لیکن جب
لکڑی ختم ہو جائے گی تو پھر آگ کا ایک حصد خود اس کے دوسرے جھے کو کھانا شروع کر
دے گا۔ یمال تک کہ وہ آگ بھی ختم ہو جائے گی ۔ اس طرح حسد کی آگ بھی ایسی
ہے کہ حسد کرنے والا پہلے تو دوسرے کو خواب کرنے اور دوسرے کو نقصان ہی چائے گی
کوشش کرتا ہے ۔ لیکن جب دوسرے کو نقصان ضیس پہنچاسکتاتو پھر حسد کی آگ میں خود
جل جل کر ختم ہو جاتا ہے۔

#### حسد كاعلاج

اس حسدی بیماری کا علاج سے ہے کہ وہ مختص سے تصور کرے کہ اللہ تعالی نے اس
کا کتات میں اپنی خاص محکمتوں اور مصلحتوں سے انسانوں کے در میان اپنی نعمتوں کی تقسیم
فرمائی ہے کسی کو کوئی نعمت وے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو صحت کی نعمت
دے دی، تو کسی کو مال و دولت کی نعمت دے دی، کسی کو عزت کی نعمت دے دی، تو کسی
کو حسن و جمال کی نعمت دے دی، کسی کو چین و سکون کی نعمت دے دی، اور اس دنیا میں
کو کسن و جمال کی نعمت دے دی، کسی کو چین و سکون کی نعمت دے دی، اور اس دنیا میں
کو کسن و جمال کی نعمت دے دی، کوئی نعمت میسرنہ ہو، اور کسی نہ کسی تکلیف میں بیٹلا

# حين عالم

اس کے کہ اللہ تعالی نے اس کا تنات میں تین عالم پیدا فربا ہے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں راحت ہی راحت ہے۔ تکلیف کا گرز شیں۔ ربی و غم کا نام و نشان شیں۔ وہ ہے جنت کا عالم، اللہ تعالی اپنے فضل سے وہاں پہنچا وے۔ آمین۔ وہاں تو راحت ہی راحت ہی راحت ہی راحت ہی راحت اور آیک عالم بالکل اس کے مقابل میں ہے۔ جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ غم ہی غم ہے۔ صدمہ ہی صدمہ ہے۔ راحت اور خوشی کا وہاں گزر اور نام و نشان شیں، وہ ہے جنم کا عالم، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے کوفق کا وہاں گزر اور نام و نشان شیں، وہ ہے جنم کا عالم، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے کوفق کے آمین۔ تیسرا عالم وہ ہے جو دونوں سے مرکب ہے، جس میں خوشی بھی ہے۔ فرم ہے ہی ہے۔ وہ ہے بیا مم ونیا، جس میں ہم اور ہے۔ غم بھی ہے۔ راحت بھی تکلیف بھی ہے۔ وہ ہے بیا عالم ونیا، جس میں ہم اور آپ بی رہے ہی کہی کوئی تکلیف پیش شیں آئی، اور نہ کوئی انسان ایسا سلے گا جس کو کہی کوئی ماری ذندگی کمی کوئی تکلیف پیش نہیں آئی، اور نہ کوئی انسان ایسا سلے گا جس کو کمی کوئی راحت اور خوشی سے اندر ربح کا کا نتا بھی لگا ہوا ہے، اور نہ بیال کی راحت فالص ہے، اور نہ بیال کی تکلیف خالص ہے۔

# حقیقی راحت تمس کو حاصل ہے؟

سرحال، الله تعالى في الى تحكمت اور مصلحت سے ساراعالم يد افرمايا، اور پھراس میں کسی کو کوئی نعمت دے دی، کئی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو مال و دوات کی نعمت دے دی، تو دوسرے کواس کے مقابلے میں صحت کی تعمت دے دی، اب مال و دولت والاصحت والے پر حسد کر رہا ہے کہ اس کوائیں اچھی صحت کیوں مل مخی؟ اور جو محت والا ہے ، وہ مال و دولت والے برحسد کر رہاہے کہ اس کو انتامان و دولت کیوں مل ممیا؟ نیکن حقیقت میں یہ نقدیر کے فیصلے ہیں، اور اس کی محکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں، اور کوئی بھی انسان دوسرے کے بارے میں پچھ نہیں کسہ سکتا کہ کونساانسان اس دنیامیں زیادہ راحت میں ہے، دیکھنے میں بعض او قات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک آ دمی کے بہت سارے کار خانے چل رہے ہیں، بنگلے کھڑے ہیں، گاریں ہیں، نوکر چاکر ہیں، اور دنیا بھر کاعیش و عشرت کابسامان میسر ہے، اور دوسری طرف ایک مزدور ہے، جو صبح ہے شام تک پخر ڈھو آ ہے، اور بمشکل اینے پیٹ بھرنے کا سامان کر تا ہے، اب آگر بیہ مزدور اس مال و دولت واللے انسان کو دیکھے گانو ہی سونے گا کہ اس کو تو د نیا کی بہت بردی بردی نعتیں میسر ہیں، کیکن اگر ساتھ ساتھ ان دونوں کی اندرونی زندگی میں جھا تک کر دیکھیں ہے <del>ت</del>ومعلوم ہو گاکہ جس مخص کی ملیں کھڑی ہیں، جس کے پاس بنگلے اور کاریں ہیں، اور جس کے یاس ہے شار مال و دولت اور عیش و عشرنت کا سامان ہے، ان کامیہ حال ہے کہ رائت کو ب بسترير سوت بين توصاحب بهاور كواس وقت تك نيند نيس آتى، جب كك نيندى ولی نہ کھائیں \_\_\_اور بد حال ہے کہ ان کے دسترخوان پر انواع واقسام کے ایک ہے ایک کھانے چنے ہوئے ہیں۔ پھل موجود ہیں۔ لیکن ان کامعدہ اتنا خراب ہے کہ ایک دو کقے بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، اس لئے معدہ میںالسر ہے، اور اس کی وجہ ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ فلاں چزہمی مت کھاؤ، اور فلاں چزمبی مت کھاؤ۔ اب ساری تعتیں ساری غذائیں اس کے لئے بیار ہیں۔ اب آپ ہتائیں کہ وہ محض زیادہ راحت میں ہے جس کے پاس دنیا کے سارے ساز و سامان تو میسر ہیں لیکن نیندے محروم ہے، کھانے سے محروم ہے، اور ایک مزدور ہے جو آٹھ مکھنے کی سخت ڈیوٹی دینے کے بعد ساگ روتی اور چتنی روٹی خوب بھوک تکنے کے بعد لذت اور حلاوت کے ساتھ کھا آیا ہے، اور

جب بستر پر سوتا ہے تو فورا میند کی آغوش میں چلاجاتا ہے، اور آغد دس تھنٹے تک بھر پور
نیند کر کے افعتا ہے۔ بتائیے کہ ان دونوں میں سے راحت کے اندر کون ہے؟ حقیق
راحت کس کو حاصل ہے؟ اگر غور سے دیجھو مے توبیہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالی نے پہلے
مخف کو دنیا کے اسباب اور سامان بیشک عطا کے جیں۔ لیکن حقیق راحت اس دو سمرے
مخف کو عطافرائی ہے، یہ سب اللہ تعالی کی تھمت کے فیصلے ہیں۔

### «رزق» أيك نعمت، إذ كطلانا» دوسري نعمت

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ \_\_\_اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین \_\_\_ ایک مرتبہ فرمانے گئے کہ کھانا کھانے کے بعد سیہ جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ:

العمد لله الذك اطعمى هذاويرزقف من غيرمول من .ولاقع، غفرله ماتندم من دُفهه .

(ترزی شریف، ایواب الدموات، باب مایقول اذا فرغ من الطعام، حدیث نمبر ۳۵۲۳) بعنی الله تعالی کاشکر ہے جس نے بجھے یہ کھانا کھلا یا، اور بجھے بیہ رزق بغیر میری کوشش اور طاقت کے عطافرمایا۔ جو محف کھانے کے بعدیہ دعا پڑھے تواللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے (صغیرہ) ممناہ معانب فرما دیتے ہیں۔

پروالدصاحب نے فرمایا کہ اس روایت ہیں حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے دولفظ علیحدہ علیحدہ ذکر قرمائے ہیں۔ آیک " رزقنیہ " اور دوسرے "اطعمنی" لینی اللہ تعالی نے جھے رزق دیا، اور یہ کھانا کھانایا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں لفظوں کا مطلب آیک ہے، یعنی رزق دیا۔ اور کھانا کھانا یا۔ تو پھر دونوں کو علیحدہ علیمدہ کیوں ذکر فرمایا؟ آیک بی لفظ کا بیان کر دینا کائی تھا؟ پھر خود جواب دیا کہ دونوں باتیں علیمدہ ہیں۔ اس لئے کہ رزق حاصل ہونا آیک مستقل تعتب ، اور کھانا مستقل دوسری نعت ہے، اور کھانا مستقل دوسری نعت ہے۔ اس لئے کہ بعض اوقات رزق حاصل ہوتی کو حصاصل ہوتی موجود ہیں، اور ہر طرح کے پھل فروث ہودوجی، کیوں بھوک نیس کو سے کہ کھانے کے ہوئے تیار ہیں، اور ہر طرح کے پھل فروث موجود ہیں، کیوک نہیں لگ رہی ہے۔ معدہ خراب ہے، اور ڈاکٹر نے کھانے سے معدہ خراب ہے۔ لیکن "اطعمنا" عاصل ہے۔ لیکن "المعدنا" عاصل ہے۔ لیکن "المعدنا" عاصل ہے۔ لیکن "المعدنا" عاصل ہے۔ لیکن "المعدنا" عاصل ہے۔

شیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھاہے۔ لیکن کھانے کی ملاحیت اور ہضم کی قوت شیں دی ہے ۔ ہسرحال، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت عطافرما دی، اور کسی کو کوئی نعمت عطافرما دی

# الله کی تحکمت کے فیصلے

الذاحد کاعلاج یہ ہے کہ حسد کرنے والایہ سوپے کہ آگر دوسرے مخض کو کوئی بری نعمت حاصل ہے، اور اس کی وجہ سے تعمارے دل میں کڑھن پریا ہورہی ہے۔ تو کتنی تعمین ایسی ہیں ہو اللہ تعالی نے تعمین دے رکھی ہیں، اور اس مخض کو شین دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی سے تعمین اس سے بہتر صحت عطافر ائی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی سے حسن و جمال اس سے زیادہ عطافر ایا ہو، یا کوئی اور نعمت اللہ تعالی نے تعمین عطافر ائی ہو، اور اس کو وہ نعمت میسر نہ ہو، الذا ان نعمتوں کی تقسیم ہیں اللہ تعالی کی تعمیت اور مصلحت ہوتی ہے کہ انسان کو پر یہی نمیں چانا۔ ان باتوں کو سوپے سے حسد کی بھاری ہیں مصلحت ہوتی ہے کہ انسان کو پر یہی نمیں چانا۔ ان باتوں کو سوپے سے حسد کی بھاری ہیں ہیں آتی ہے۔

# ار دو کی ایک مثل

سے جوار وو کے اندر مثل مشہور ہے کہ "اللہ تعالی سنج کوناخن نہ دے" ہے بوی کیمانہ مثل ہے۔ جس کا مطلب ہے ہے کہ آگر حمیس مال و دولت کی نعمت حاصل نہیں ہے، آگر تم کو مل جاتی تو نہ جانے تم اس کی وجہ سے کیافساد پر پاکرتے، اور کس عذاب میں جتلا ہو جاتے۔ اور اس کی کیسی ناقدری کرتے، اور تمسارا کیا حشر بنتا، اب آگر اللہ تعالی نے ہیں حمیس نہیں دی ہے تو کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں دی ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے قرمایا: •

### ٤ لَا مَنْتَمَنَّقَ مَا فَعَشَّلَ اللهُ بِهِ بَعَمْنَكُمُ عَلَى بَعْضٍ \*

(النساء:۳۲)

یعن الله تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر جن چیزوں میں نعیات دے دی ہے۔ تم ان چیزوں کی نعیات دے دی ہے۔ تم ان چیزوں کی تمنا مت کرو، کیوں؟ اس لئے کر حملہ کیا معلوم کے اگر تم کو وہ نعمت

طامس او گئی تو تم کیافساد پر پاکرو سے ، واقعات آپ نے سے ہوں سے کہ آیک آوی تمنا کر آر ہاکہ فلال نعمت ہجیے بل جائے ، گر جب وہ نعمت بل گئی تو وہ بجائے مفید ہونے کے اس کے لئے معنر ثابت ہوئی ، اس لئے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہئے کہ یہ جو دوسر سے مخص کو نعمت بل جائے پر ول جل رہا ہے ، یہ حقیقت میں اللہ تعالی کی تقدیر پر اعتراض ہے اور اس کی مصلحت سے بے خبری کا نتیجہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ جہیں اس سے بھی بروی کوئی نعمت میسر ہو، جو اس کو حاصل نہیں۔

# این نعمتوں کی طرف نظر کرو

اور یہ ساری خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپی طرف دیجھتے کے بجائے دوسروں کی طرف دیجھتے ہے۔ خود اپنے کوجو نعمت حاصل ہیں۔ ان کا قود حمیان اور خیال بی نہیں، اور ان پر اللہ تعالی کا شکر اداکرنے کی توثین نہیں، گر دوسروں کی نعمتوں کی طرف دیکھ رہاہے، اس طرح اپنے عیوب کی طرف تو نظر نہیں۔ گر دوسرے کے عیوب تلاش کر رہا ہے ۔ اگر انسان اپنے اوپر اللہ تعالی کی ہر وقت نازل ہونے والی نعمتوں کا استحضاد کرے۔ تو چردوسرے پر بھی حسد نہ کرے تم کیسی بھی حالت میں ہو۔ پھر استحضاد کرے۔ تو چردوسرے پر بھی حسد نہ کرے تم کیسی بھی حالت میں ہو۔ پھر اللہ تعالی نیستوں کی اللہ تعالی نیستوں کی بارش میں رکھاہے، اور صبح سے شام تک تمارے اوپر نعمتوں کی بارش ہر سارہا ہے کہ اگر تم اس کا تصور کرتے رہو تو دوسروں کی نعمت پر بھی جلن بیدا نہ ہو۔

# ہمیشہ اینے سے کمتر کو دیکھو

آجکل ہمارے معاشرے ہیں اوگوں کو دو سروں کے معاملات میں تحقیق اور تفقیق کرنے کا بوا ذوق ہے، مثلاً فلاں آدی کے پاس ہیے کس طرح آرہے ہیں؟ کماں سے پہنے آرہے ہیں؟ دہ کیسا مکان بنوار ہاہے؟ وہ کیسی کار خریدرہا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں؟ ایک ایک کا جائزہ لینے کی فکر ہے، اور پھراس تفتیش اور تحقیق کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو خوشما اور دکش ہے، لیکن اپنے پاس موجود نہیں، تو جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو خوشما اور دکش ہے، لیکن اپنے پاس موجود نہیں، تو جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو خوشما اور کیا ہوگا، اس لئے وہ مقولہ یادر کھنے کے قابل ہے جو

پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ:

" دنیا کے معاملے میں ہمیشدایے سے بنچے والے کو اور اپنے سے کم ترکو دیجھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشد اپنے سے اوپر والے کو دیجھو"

# حضرت عیدا پندین مبارک" اور راحت

چنانچ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمته اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ وراز تک مالداروں کے محلے میں رہا۔ اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتارہا۔ تواس زمانے میں مجھ نے ذیاہ و تجدہ اور غم زدہ کوئی نہیں تھا۔ اس لئے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تویہ نظر آباہے کہ اس کا کیڑا میرے کیڑے ہے عمدہ ہے۔ اس کی سواری میری سواری ہے اعلی ہے۔ اس کا متجہ یہ نکلا کہ ہروقت اس غم میں بتلارہ بتا تھا کہ اس کو تویہ نعتیں حاصل ہیں، مجھے حاصل نہیں، اس لئے بھے سے زیادہ غم میں ذدہ انسان کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اپنی رہائٹ ایسے لوگوں کے محلے میں افتیار کر لی جو دنیادی اعتبار سے نفراء اور کم حیثیت کے لوگ سے، اور ان کے ساتھ میں افتیار کر لی جو دنیادی اعتبار سے نفراء اور کم حیثیت کے لوگ سے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، تواس کے نتیج میں، میں آرام میں آمیا، اس لئے کہ یساں معاملہ بالکل بر عس تھا۔ اس لئے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تویہ نظر آباہے کہ میرالباس اس کے مکان بالکس سے عمدہ ہے۔ میری سواری اس کی سواری سے اعلیٰ ہے۔ میرامکان اس کے مکان لباس سے عمدہ ہے۔ میری سواری اس کی سواری سے اعلیٰ ہے۔ میرامکان اس کے مکان سے ایس کے ختیج میں اللہ تعالی نے جھے قلی راحت عطافرہا دی۔ سے اچھا ہے۔ چنانچہ اس کے ختیج میں اللہ تعالی نے جھے قلی راحت عطافرہا دی۔ سے اچھا ہے۔ چنانچہ اس کے ختیج میں اللہ تعالی نے جھے قلی راحت عطافرہا دی۔ خواہشات ختم ہونے والی نہیں

یاد رکھو، کوئی انسان اگر دنیا ہے اسباب جمع کرنے میں آگے بوھتا چلا جائے تو اس کی کوئی انتناضیں ہے۔ ع

> کار دنیا کے تمام نہ کرد دنیا کا معاملہ مجمعی پورا سیس ہوتا

اس ونیا کے اندر جوسب سے زیادہ مالدار انسان ہو۔ اس سے جاکر پوچھ لو کہ کیا تنہیں سب چیزیں حاصل ہو تکئیں ہیں؟ اب تو تنہیں بچھ نہیں جائے؟ وہ جواب میں بہی کیے گا کہ ابھی تو بچھے اور چاہئے ۔ وہ بھی اس فکر میں نظر آئے گاکہ اس مال میں اور اضافہ ہو جائے ۔ متنبتی عربی زبان کابڑا شاعرہ، اس نے دنیا کے بارے میں بڑی تھیمانہ بات کمی ہے، وہ بیہ ہے کہ:۔۔

وما تغنى احدمشها لبانته ولاانتهى ابرب الاالحك ابرب

(دیوان متبی - قانیة الباء، قال برقی افت سیف الدولة معید ۴۸) لیمن اس دنیا سے آج تک کسی کا پیٹ نہیں بھرا، جب کوئی خواہش تم پوری کرو مے تواس کے بعد فوراً دو سری خواہش پیدا ہو جائے گی، ہرخواہش آیک نی خواہش کوجنم دیت ہے، اور ہر حاجت آیک نی حاجت کو جنم دیتی ہے۔

یہ اللہ کی تقتیم ہے

کمال تک حسد کرد ہے؟ کمال تک دو سرول کی نفتوں پر غم زدہ ہو ہے؟ اس
لئے کہ یہ بات تو پیش آئے گی کہ کوئی مخص کسی نعبت میں تم سے آگے برد ھا ہوا نظر آئے
گا، اور کوئی مخص کسی دو سری چیز میں تم سے آگے برد ھا ہوا نظر آئے گا، لنذا سب سے
زیادہ اس بات کا تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالی کے تقسیم ہے، اور اللہ تعالی نے
ان چیزوں کو اپنی محمت اور مصلحت سے تقسیم فرما یا ہے، اور اس مصلحت اور محمت کو تم
سمجھ بھی شمیں سکتے ہو۔ اس لئے کہ تم بست محدود دائر سے میں سوچتے ہو۔ تماری مقل
محدود، تمارا سوچنے کا دائرہ محدود، اس محدود دائر سے میں تم سوچتے ہو، اس کے مقابلے
میں اللہ تعالی کی محمت بالغہ پوری کا نات کو محیط ہے، وہ یہ فیصلے فراتے ہیں کہ کس کو کمیا چیز
میں اللہ تعالی کی محمت بالغہ پوری کا نات کو محیط ہے، وہ یہ فیصلے فراتے ہیں کہ کس کو کمیا چیز
میں اور حسد کی بیاری میں کی واقع ہوگی۔

حسد کا دومرا علاج اس حسد کی بیاری کاایک دومراموثرعلاج ہے، وہ بیا کہ حسد کرنے والا بیا سویے کہ میری خواہش توبیہ ہے کہ جس جخص <del>سے میں ح</del>سد کر رہاہوں۔ اس سے وہ نعمت جھن جائے، لیکن معاملہ ہمیشہ اس خواہش کے برنکس ہی ہوتا ہے، چنا نچیہ جس سے حسد کیا ہے۔ اس شخص کا توفا کدہ ہی فائدہ ہے ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ، اور حسد کرنے والے کانقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں اس کافائدہ بیے کہ جب تم نے دنیا میں اس کو ا پنا دشمن بنالیا، تواصول بیہ ہے کہ دشمن کی خواہش بیہ ہوتی ہے کہ میرا دعمن ہمیشہ ربج وغم میں مبتلار ہے، لنذا جب تک تم حسد کرو ہے، ربج وغم میں مبتلار ہو ہے ، اور وہ اس بات سے خوش ہو تارہے گا کہ تم رہے وغم میں مبتلا ہو۔ یہ تواس کا دنیاوی فائدہ ہے ۔۔۔ اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ تم اس ہے جتناجتناحید کروگے۔ اتنابی اس کے نامہ اعمال ك اندر نيكيوں ميں اضاف موكا، اور وہ چونكه مظلوم ہے، اس لئے آخرت ميں اس كے در جات بلند ہو کئے ، اور حسد کی لازی خاصیت میہ ہے کہ میہ حسد انسان کو نبیبت پر ، عیب جوئی یر، چنل خوری۔ اور بے شار مناہوں یر آمادہ کرتاہے، اوراس کا متجدید ہوتاہے کہ خود حسد كرنے والے كى نيكيال اس كے نامہ اعمال ميں منتقل ہوجاتى ہيں اس لئے كہ جب تم اس کی نیبت کرو ہے، اور اس کے لئے بد دعا کرو سے تو تمہاری نیکیاں اس سے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی، جس کامطلب یہ ہے کہ تم جتنا صد کر رہے ہو، اپنی نیکیوں کے يكث تياركر كاس كے ياس بھيج رہے ہو۔ تواس كانوفائدہ بورہاہ، اب اگر سارى عمر حسد كرنے والاحسد كرے كاتووہ اپنى سارى نيكياں منوا دے كا، اور اس كے نامه اعمال میں ڈال دے گا \_

### ایک بزرگ کا واقعه

ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے آپ ہے کہا کہ حضرت فلال آدی آپ کو برا بھلا کہ رہا تھا۔ آپ س کر خاموش ہو گئے، کچے جواب نمیں دیا، جب مجل حتم ہو گئی تو گھر تشریف لے گئے، اور جس نے آپ کی برائی بیان کی تھی، اس کے لئے ایک بست برا تخد تیار کر کے اس کے گھر بھیج دیا ہوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو آپ کو برا بھلا کہ رہا تھا، اور آپ نے اس کو ہدیہ بھیج دیا؟ ان بررگ نے فرما یا کہ وہ تو تو میرائحس ہے۔ اس لئے کہ اس نے میری برائی بیان کر کے میری نیکیوں نے فرما یا کہ وہ تو میرائحس ہے۔ اس لئے کہ اس نے میری برائی بیان کر کے میری نیکیوں

میں اضافہ کر دیاہے۔ اس نے توجھ پر احسان کیا ہے۔ اب میں پھے تواس کے احسان کا بدلہ دبیوں۔ اس نے تومیری آخرت کی نیکیوں میں اضافہ کیاہے۔ میں کم از کم دنیاہی میں اس کو مدید تخفہ و بدوں۔

### امام ابو حنیفہ کاغیبت سے بچنا

اور یہ بات مشہور ہے کہ حضرت اہام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں کوئی شخص کسی کی فیبت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے کہ دونہ فیبت کرتے تھے، اور نہ فیبت سنتے سخے۔ ان کی مجلس بھیشہ فیبت سے خالی ہوتی تھی ۔ آیک دن اہام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے شاگر دوں کے سامنے فیبت اور حسد کی برائی بیان کی، اور ان کو یہ سمجھانے کے لئے کہ فیبت اب چیز ہے جو فیبت کرنے والے فیبت ہے جو فیبت کرنے والے کی نیکیوں کو اس محفی کی طرف شقل کر دیتی ہے، جس کی فیبت کی تھی، اس لئے میں بھی فیبت کی تھی، اس کے میں فیبت کی تھی، اس کے میں فیبت کی تھی، اس کے میں فیبت کروں واس وقت میں اپ ماں باپ کی فیبت کروں۔ اس لئے کہ اگر فیبت کے میتے میں میری نیکیاں جائیں گی تو ماں باپ کی فیبت کروں۔ اس لئے کہ اگر فیبت کے میتے میں میری نیکیاں جائیں گی تو ماں باپ کی فیبت کروں۔ اس لئے کہ اگر فیبت کے میتے میں میری نیکیاں جائیں گی تو ماں باپ کی فیبت کروں۔ اس لئے کہ اگر فیبت کے میتے میں میری فیبر کے پاس نمیں جائیں گی۔۔۔

اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ غیبت اور حسد کرنے والااپنے دل میں تو دوسرے کی برائی چاہ رہا ہے، نیکن حقیقت میں وہ اس کو دنیا کا بھی فائدہ پہنچارہا ہے اور آخرت کا فائدہ پہنچارہا ہے اور اپنا نقصان کر رہا ہے اس لئے یہ غیبت کرنا اور حسد کرنا کنٹی احتمانہ حرکت ہے۔

امام ابو حنیفه کاایک اور داقعه

حضرت سفیان توری رحمت الله علیه ، حضرت امام ابو حفیفه رحمت الله علیه کے ہم عصر ب دونوں ایک بی زمانے میں گزرے ہیں۔ اور دونوں کے اپنا پنے حلقہ درس مواکر تے بتنے ، ایک دن حضرت سفیان توری رحمت الله علیه سے کسی نے بوجھا کہ امام ابو حفیفہ رحمت الله علیه سے کسی نوری رحمت الله علیه رحمت الله علیه کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت سفیان توری رحمت الله علیه نے دواب میں فرمایا کہ وہ بوے بخیل آدمی ہیں ، اس محض نے کماہم نے توان کے علیہ سے دواب میں فرمایا کہ وہ بوے بخیل آدمی ہیں ، اس محض نے کماہم نے توان کے

بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ بڑے تی آ دی ہیں۔ حضرت سفیان توری نے فرما یا کہ وہ استے بخیل ہیں کہ اپنی نیکی کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں، اور دو مردل کی نیکیاں بست لیتے رہتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ لوگ ان کی بست غیبت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، جس کے نیتے میں لوگوں کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور وہ خود نہ تو غیبت کرتے ہیں، اور نہ غیبت سنتے ہیں۔ اس لئے اپنی شکیاں کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں، لاذا آخرت کے لحاظ سے ان سے زیادہ بخیل آوی کوئی نہیں ہے۔

حقیقت میں ہے کہ جس سے حسد کیا جائے، یا جس سے بغض رکھا جائے، یا جس کی فیبت کی جائے، حقیقت میں حسد کرنے والااور غیبت کرنے والاا پی ٹیکیوں کے پیکٹ ہنا ہنا کر اس کے پاس بھیج رہا ہے، اور خود خالی ہوتا جارہا ہے۔

# حقیقی مفلس کون؟

حدیث شریف میں آتا ہے کہ آیک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پینے نہ ہول، آپ آنے فرمایا کہ ضیں یہ حقیق مفلس نہیں۔ بلکہ حقیق مفلس وہ ہے کہ جوابی خامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں، بہت ساری نمازیں، بہت مارے روزے، بہت ذکر واف کار اور تسبیحات لے کر ونیاہ جائے گا۔ لیکن جب مارے روز اللہ تعالی کے پاس حساب و کتاب کے لئے حاضر ہوگا۔ تو وہاں پر لوگوں کی جھیڑگی ہوگی، ایک کے گاکہ اس نے میرافلاں حق پامال کیا تھا۔ ووسرا کے گاکہ اس نے میرافلاں حق وبایا تھا، اب وہاں کی کرنی میرافلاں حق وبایا تھا، اب وہاں کی کرنی ہوئی، ایک کے گاکہ اس نے میرافلاں حق وبایا تھا، اب وہاں کی کرنی تو نیکیاں میں، چنا نچہ اللہ تعالی حکم فرائیں گے کہ ان لوگوں کو حقوق کے بدلے میں اس محفس کی میں، چنا نچہ اللہ تعالی حکم فرائیں گے کہ ان لوگوں کو حقوق کے بدلے میں اس محفس کی اس کے روزے کے رکن جائیں۔ اب ایک محفس اس کی نمازیں سے کر چلا جائے گاتو دو سرا محفس کی اس کے روزے کے لیا جائے گاتو دو سرا محفس کی اس کے روزے کے لیا جائے گاتا وو سرا محفس کی اس کے روزے کے لیا جائے گاتا وہ سے گاتا وہ سرا محفس کی مار میں کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گی، طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گی، طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گی، طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گی،

چنا نچد الله تعالی فرائیں مے جب نیمیاں قتم ہو تمکیں تو صاحب حقوق کے محناہ اس کے اعمال نامے میں ڈال کر ان کے حقوق اواکر دو، جس کا نتیجہ یہ ہواکہ جب آیا تعانواس و تتا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، اور جب واپس جارہا ہے تونہ صرف یہ کہ خالی ہاتھ ہے ، ملکہ مختابوں کا بوجھ اسے ساتھ لے جارہا ہے۔ حقیقت میں مفلس میہ ہے ۔۔ بسرحال، جسد کے ذریعہ اس طرح نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔

(تدنی، ابواب صفة القیامت بنب ماجاء فی شان الحساب، مدت تمبر ۲۵۳۳)

اگر الله تعالی این فعل سے کسی فخص کو آکینے کی طرح آیک دل عطافرا دے۔
جس میں نہ حسد ہو۔ نہ بغض ہو۔ نہ فیست ہو۔ نہ کینہ ہو، تواس صورت میں آگر چداس
کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نوافل اور بہت زیادہ ذکر واذ کار اور تلاوت نہ بھی ہو، لیکن
اس کا دل آئمنہ ہو تواللہ تعالی اس فخص کا درجہ انتابائد فرائے ہیں۔ جس کی کوئی انتا جیں۔

### جنت کی بشارت

حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص رضی اللہ عنہ فراتے ہیں کہ آیک مرتبہ ہم صفور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں ہیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرایا کہ ابھی جو فض مسجد میں اس طرف سے داخل ہوگا، وہ جتنی ہے۔ ہم نے اس طرف کو نگاہ اٹھائی تو تعوری در میں آیک صاحب مسجد نبوی میں اس طرح داخل ہوئے کہ ان کے چرے سے وضو کا پانی فیک رہا تھا۔ اور بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے تھے۔ ہمیں ان پر بہت رفئک آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جائل فیم نے ان کو قریب سے جاکر دیکھول کہ ان کا کون اعمل ایسا ہے۔ جس کی بنیاد پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استے اہتمام سے ان کو فریب سے جاکر دیکھول کہ ان کا کون اعمل ایسا ہے۔ جس کی بنیاد پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استے اہتمام سے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، چنا نچ جب وہ اپنے گھر جانے گئے تو ہیں بھی ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، چنا نچ جب وہ اپنے گھر جانے گئے تو ہیں بھی ان کے گھر میں دو تین روز آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجا جازت دے دی، اور میں ان کے گھر چلا گیا۔ جب رات

موئی، ادر بستریر لیناتو ساری رات میں بستریر لیف کر جاکتارہا۔ سویانسیں۔ آکہ میں ب دیموں کہ رات کے وقت وہ اٹھ کر کیاعمل کرتے ہیں۔ لیکن ساری رات محزر میں۔ وہ اشے بی نہیں، یڑے سوتے رہے۔ تنجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور تجرکے وقت اٹھے۔ اس سے بعد میں نے ون بھی ان سے یاس مزارا، تود کھاکہ بورے ون میں بھی انہوں تے كونى خاص عمل نهيس كيا- (نه نوافل- نه ذكرواذ كار، نه تشبيع، نه تلاوت) بس جب نماز کاوفت آناتومسجد میں جاکر نماز پڑھ لیتے۔ جب دو تین روز میں نے وہاں رو کر دیکھ لیا کہ بیر توکوئی خاص عمل ہی نہیں کرتے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اصل میں بات رہے ہے كم حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في آب كي جنتي بون كي بشارت وي ب، تويس آپ كاده عمل ديكھنے كے كئے آيا تھاكہ آپ ده كونساعمل كرتے ہيں۔ جس كى وجد سے الله تعالی نے آپ کوب مقام عطافرها یا۔ لیکن میں نے دو تین دن آپ کے پاس رہ کر د کھے لیا کہ آپ کوئی خاص عمل نہیں کرتے۔ صرف فرائض دواجبات اوا کرتے ہیں، اور نمول کے مطابق زندگی مخزار تے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ اگر حضور اقدس مثلی اللہ عليه وسلم نے ميرے لئے يه بشارت دي ہے توبد ميرے لئے بدى تعت ہے۔ اور مجھ سے کوئی عمل توہومانئیں۔ اور نہ میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، کیکن ایک بات ہے ، وہ بیہ کہ كسى مخص سے حسد اور بغض كاميل ممى ميرے دل بين نسيس آيا، شايداس بناء برالله تعالی نے مجھے اس بشارت کا مصداق بنادیا ہو، بعض روایات میں آیا ہے کہ بد صاحب حصرت سعد بن و قامس رمنی اللہ عنہ ہتھے، جو عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں۔

### اس كا فائده، ميرا نقصان

بسرحال، آپ نے دیکھاکہ ان کے اعمال میں بست ذیادہ نوافل اور ذکر واذکار تو شیں۔ لیکن دل حمد اور بغض سے اپنے دل کو آئین دل حمد اور بغض سے باک ہے، دو سرے سے حمد اور بغض سے اپنے دل کو آئینے کی طرح باک و صاف رکھا ہوا ہے، تو حمد کا دو سرا علاج سے کہ آدی سے سوچ کہ میں جس محفص سے حمد کر رہا ہوں ، اس حمد کے نتیج میں اس کا توفا کدہ ہے، اور میرا نقصان ہے۔ اس تصور سے اس حمد بیاری میں کی آتی ہے۔

### حبد كاتيسرا علاج

جیساکہ جس نے عرض کیا کہ حسد کی بنیاد ہے حب د نیااور حب جاہ، یعنی د نیاک محبت، اور جاہ کی محبت، اس لئے اس حسد کا تیسراعلاج سے ہے کہ آ د می اپنے ول ہے د نیا اور جاہ کی محبت نکا لئے کی فکر کرے، اس لئے کہ تمام پہلریوں کی جڑ د نیائی محبت ہے، اور اس د نیاکی محبت کو دل ہے نکا لئے کا طریقہ سے ہے کہ آ دمی سے سوچے کہ سے د نیا گئے دن کی ہے، کسی بھی وقت آ کھ بند ہو جائے گی۔ انسان کے لئے نجات کا کوئی راستہ نسیس ہوگا، د نیائی لذتیں، د نیائی تعتیں، اس کی دولتیں، اس کی شرت، اس کی عزت، اور اس کی تا پائیداری پر انسان غور کرے، اور سے کہ کسی بھی وقت آ کھ بند ہو جائے گی تو ساراقصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر انسان کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ بسرحال، سے تین چزس ہیں، جن کو سوچنے ہے اور است حف اس بیاری شی بسرحال، سے تین چزس ہیں، جن کو سوچنے ہے اور است حف ار کرنے ہے اس بیاری شی بسرحال، سے تین چزس ہیں، جن کو سوچنے ہے اور است حف ار کرنے ہے اس بیاری شی

# حسدكي دوقشمين

ایک بات اور سجے لیں، اس کا سجمتا ہی بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ حسد کی برائیاں سفنے کے بعد بعض او قات ول جن یہ خیال آ باہے کہ یہ بہاری توالی ہے جو بعض او قات فیر اختیاری طور پر بیدا ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر اپنے ہم جولیوں اور اپنے ہم عمروں میں اور ہم مرتبہ اور ہم پیشہ لوگوں میں سے کسی کو آگے بردھ گیا، اور پھر دل میں اس کی دیکھا تو دل میں یہ خیال آ یا کہ اچھا یہ تو ہم سے آگے بردھ گیا، اور پھر دل میں اس کی طرف سے فیر اختیاری طور پر کدورت اور میل آگیا، اب نہ تواس کا قصد کیا تھا، اور نہ اور در اور کیا تھا، اور نہ اور کیا تھا، اور نہ اور نہ اور کیا تھا، اور نہ اور نہ اور پر کدورت اور میل آگیا، اب نہ تواس کا قصد کیا تھا، اور نہ طور پر خیال آگیا، اس سے کیے کا کیا طریقہ ہے؟ طور پر خیال آگیا، اس سے کیے بچ کا اس سے بچ کا کیا طریقہ ہے؟ کہ فور سمجھ لیں کہ حسد کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ آ دی کے دل میں یہ خیال آ کے کہ فلاں شخص کو جو نعمت حاصل ہے۔ اس سے وہ نعمت چمن جائے، لیکن اس خیال آ کے ساتھ ساتھ صد کرنے والا اپنے قبل اور فعل سے اس کی بدخوائی بھی چاہتا ہے۔ مثلاً میں جب میں ہیٹھ کر اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے، اور اس کی فیست کر رہا ہے۔ تاکہ اس میں بیٹھ کر اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے، اور اس کی فیست کر رہا ہے۔ تاکہ اس میں بیٹھ کر اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے، اور اس کی فیست کر رہا ہے۔ تاکہ اس

نعمت کی وجہ سے لوگوں کے دلول میں جو وقعت پیدا ہو مکی ہے۔ وہ محتم ہو جائے ، یااس کی کوشش کر رہا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے ، مید حسد تو بالکل حرام ہے۔ اس کے حرام ، ونے میں کوئی شبہ نمیں۔

کین بعض او قات میے ہوتا ہے کہ دوسرے کو نعمت حاصل ہونے کی وجہ ہے اس کا دل دکھا، اور میہ خیال آیا کہ اس کو میہ نعمت کیوں ملی جلیکن وہ شخص اپنے قول ہے۔ یا اپنے نعل ہے۔ اپنے انداز اور اواسے اس حسد کو دوسرے پر ظاہر نہیں کرتا، نہ اس کی برائی کرتا ہے، نہ اس کی غیبت کرتا ہے، نہ اس کی بدخواہی کرتا ہے، اور نہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے میہ نعمت چھن جائے۔ بس ول بیں ایک دکھ اور کڑھن ہے کہ اس کو میہ نعمت کیوں ملی ؟ ۔۔۔ حقیقت میں تو میہ بھی حسد ہے، اور گزاہ ہے، لیکن اس کا علاج آ بان ہے، اور ذرای توجہ ہے اس گناہ ہے چے سکتا ہے۔

#### فورأ استغفار كري

اس کاعلاج ہے کہ جب دل جیں ہے کر حن اور جلن پیدا ہو۔ تو ساتھ ہی دل میں اس بات کانفور کرے کہ ہے حسد کتنی بری چیز ہے ، اور میرے دل میں ہے جو کر حن پیدا ہو رہی ہے ، سے بری بات ہے ، اور جب اس فتم کا خیال دل میں پیدا ہو ، فورا استغفار کر ہے ، اور یہ سوچ کہ مجھے نفس اور شیطان برکار ہے ہیں۔ یہ میرے لئے عیب کی بات ہے ۔ الذا جب حسد کے خیال کے ساتھ ساتھ اس حسد کی برائی بھی دل میں لئے آیا تو اس حسد کی برائی بھی دل میں لئے آیا تو اس حسد کی برائی بھی دل میں لئے آیا تو اس حسد کی برائی بھی دل میں لئے آیا تو اس حسد کا گزاہ ختم ہو جائے گا۔ انشاء الله ا

# اس کے حق میں دعا کر ہے

بزرگوں نے کھاہے کہ جب دل میں دو مرے کی نعمت و کھے کر حسد اور جلن پیدا ہو۔ تواس کا کیک علاج سے بھی ہے کہ تنمائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ ہے اس کے حق میں وعا کرے کہ یا اللہ، سے نعمت جو آپ نے اس کو عطافرمائی ہے، اور زیادہ عطافرما ۔۔۔ اور جس وقت وہ سے دعاکرے گا۔ اس وقت دل پر آرے چلیں گے، اور سے وعاکر نا دل پر بہت شاق اور گراں گزرے گا، لیکن زبر دستی سے وعاکرے کہ یاا للہ، اس کو اور ترقی عطا فرا، اس کی تعت میں اور بر کت عطافرا، \_ اور ساتھ ساتھ اپنے حق میں ہمی وعاکر کے یا اللہ ، میرے دل میں اس کی تعت کی وجہ ہے جو کڑھن اور جلن پیدا ہو رہی ہے اپنے فضل اور رحمت ہے اس کو ختم فرا، \_ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تین کام کرے ، آیک یہ کہ اپنے ول میں جو کڑھن پیدا ہو رہی ہے ، اور اس کی نعت کے زوال کاجو خیال آ رہا ہے۔ اس کو ول ہے براہم ، و مرایہ ہے کہ اس کے حق میں وعاو خیر کر ہے ، تیسرے اپنے حق میں وعاو خیر کر ہے ، تیسرے اپنے حق میں وعاو خیر کر ہے ، تیسرے اپنے حق میں وعاو خیر کر ہے ، تیسرے اپنے حق میں وعاکرے کہ یا اللہ ، میرے ول ہے اس کو ختم فرا، \_ ان تین کاموں کے کرنے کے بعد بھی آگر دل میں غیر اختیاری طور پرجو خیال آ رہا ہے۔ توامید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد بھی آگر دل میں خیال تو آ رہا ہے ۔ لیکن اگر ول میں خیال تو آ رہا ہے ۔ لیکن اگر ول میں خیال تو آ رہا ہے ۔ لیکن اگر ول میں خیال تو آ رہا ہے ۔ لیکن اس خیال کو برانہیں بھی تا ہے ، اور نہ اس کے تدارک کی فکر کر آ ہے ، نہ اس کی خلاق کر آ

# حن تلفی کی وضاحت

یہ مسئلہ ہیں بار بار بتا چکا ہوں کہ جن گناہوں کا تعلق حقق اللہ ہے ہو جائے گاہوں کا علاج تو آسان ہے کہ انسان توب اور استغفار کر لے۔ وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن جن کو آبیوں اور گناہوں کا تعلق حقق العباد ہے ہے۔ وہ صرف توب کر لے سے معاف نیس ہوتے ، جب تک صاحب حق سے معاف نہ کرا یا جائے ، اور وہ معاف نہ کرے ، یا جب تک اس کا حق ادانہ کر ویا جائے۔ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا مد کے معاف نہیں ہوگا مد کے معاف نہیں ہوگا ہے۔ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا تھے ہیں آپ نے اور اس حد کا معاف ہیں آپ نے اس کی غیبت کرلی۔ یاس کو اپنی زبان پر لے آئے ، اور اس حد کے تقلق حقق العباد سے ہوجائے گا، لذا جب تک وہ فض مواف نہیں کرے گا۔ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یکن آگر حد دل ہی دل ہیں دہا، زبان سے کوئی لفظ اس کی برائی اور غیبت کا نہیں نکال، اور اس کی نعت کے ذائل کرنے زبان سے کوئی لفظ اس کی برائی اور غیبت کا نہیں نکال، اور اس کی نعت کے ذائل کرنے رہان ہو جائے گا۔ لذا سے کہ نہیا ہوگا۔ گاہ الذا ہے ، لذا ہو ہے گاہ لذا ہو جائے گا۔ لذا ہے ، لذا ہو جائے گا۔ لذا ہو تک حد دل ہی دل ہیں ہے ، ق آ دی سوچ لے کہ اہمی معالم جابو ہیں ۔ جا کہ دیا ہی معالم جابو ہیں ۔ جا کہ دائھی معالم جابو ہیں ۔ جا کہ دائی معالم جابو ہیں ۔ جب حک حدد دل جی دل میں جانے دو تو دی ہیں ۔ جو آئی معالم جابو ہیں ۔ جب حک حدد دل جی دل میں جب جو آئی دیں جب حک حدد دل جی دل ہیں جانے دو تو تو دی جس جو تو آئی میں جب حک کے دائیں کی دل جس جب حک کے دائیں کی دائیں کی دیں جب حک کے دیا جب حک کے دائیں کی دیا جب حک کے دائیں کی دل جس جب حک کے دائیں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کی دل جس جب حک کے دائیں کی دل جس کے دی دل جس جب حک کے دائیں کی دل جس کی دل جس کے دائیں کی دل

آسانی کے ساتھ اس کا تدارک بھی ہوسکتا ہے، اور معافی بھی آسان ہے، ورنہ اگریہ آمے بڑھ میانوبیہ حقوق العباد میں واخل ہو جائے گا۔ پھراس کی معانی کاکوئی راستہ نہیں رہے گا۔

# زیاوه رشک کرنابھی احچھانہیں

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر دوسرے کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش دل میں نہ ہو۔ بلکہ صرف یہ خیال ہو کہ یہ نعمت بھے بھی مل جائے، اگرچہ یہ حمد تو نہیں ہے، بلکہ یہ رشک ہے۔ لیکن اس کا بست ذیادہ استحضاد کرتا اور سوچنا بالا خر حمد تک پہنچا دیتا ہے، لنذا اگر دنیا کے مال و دولت کی وجہ ہے کسی پر دشک آسمیا تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لئے کہ بی رشک بعض او قات دل میں مال و دولت کی حرص پیدا کر ویتا ہے۔ اور بعض او قات بر بشک آسمے چل کر حمد بن جاتا ہے۔

# دین کی وجہ سے رشک کرنااچھاہے

کین آگر وینداری وجهد رشک پیدا موربا ہے یہ تواقی بات ہے۔ اس کے کہ حدیث شریف میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ:

لاحسد الا فی اشنتین سی جل اقالا الله مالا ضلط علی
ملحته ف الحق ورجل اقالا الله المحكمة ، فهویتنی
بهاویعلمها

(میح بخاری کآب العلم، باب الاغتباط فی العظم والعدکمة، مدیث نمبر ۱۳ اس حدیث میں دھیک ہے والم صرف وو اس حدیث میں حسد سے مراد رشک ہے بینی حقیقت میں رشک کے قابل صرف وو انسان ہیں، ایک وہ انسان قابل رشک ہے جس کو اللہ تعالی نے بال دیا ہے، اور وہ اس بال کو اللہ تعالی کے دائے دخیرہ آخرت بنار ہاہے۔ کو اللہ تعالی کے دخیرہ آخرت بنار ہاہے، اور اس کو اپنے لئے ذخیرہ آخرت بنار ہاہے، اور سید مخص قابل رشک ہے، دو سراوہ مخص ہے۔ جس کو اللہ تعالی نے علم عطافر بایا ہے، اور اس علم کے ذریعہ سے لوگوں کو دین کی بات پینچار ہاہے۔ اپنی تقریر اور تحریر سے لوگوں کو دین کی بات پینچار ہاہے۔ اور

دوسروں کو نیکی کی ترخیب دے رہاہے، اور جو لوگ اس کی ترخیب اور تعلیم کے نتیج بیں دین پر عمل پیرا ہوں گے، ان کا تواب بھی اس کے نامہ اعمال بیں لکھا جائے گا۔۔۔ لنذا اگر دین کی وجہ سے کوئی مختص رشک کررہاہے کہ فلاں مختص دینداری بیں بچھ سے آگے بردھا ہوا ہے۔ یہ رشک پہندیدہ ہے، اور بری آچی بات ہے۔

رشیا کی وجہ سے رشک پہندیدہ نہیں ۔

کین دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے دوسر پر دخک کرنا کہ فلال کے پاس مال زیادہ ہے۔ فلال کی شہرت زیادہ ہے۔ ان دنیادی پیزوں پر بھی دخک کرنا بھی آچی بات نہیں۔ اس لئے کہ ان چیزوں میں زیادہ دخک کرنا بھی آپی بات نہیں۔ اس لئے کہ پیزا ہوئی، اوراس کے بعد حسد پیدا ہوئی، اوراس کے بعد حسد پیدا ہوئے۔ کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لئے اس دخک کی بھی زیادہ ہمت افزائی نہیں کرنی چیا ہے۔ بلکہ جب بھی ایساخیال آئے تواس دفت آدی ہی سوچ کہ اگر فلال نعمت اس کو حاصل ہے۔ تواللہ تعالی نے بچھے بھی بہت کی تو تین عطافرائی ہیں۔ جواس کے پاس نہیں ہیں۔ اور جو لعتیں بچھے نہیں ملیس تو میری بھلائی اور مصلحت بھی اس میں ہے کہ مطافرائی، اگر وہ نعمت بچھے وہ نعمت نہیں عوائی تو خدا جانے کی مصلحت کی وجہ ہے بچھے وہ نعمت نہیں عطافرائی، اگر وہ نعمت بچھے حاصل ہو جاتی تو خدا جانے کس مصبحت کے اندر جاتا ہو جاتی بہرحال، ان باتوں کو سوچ، اور اس رفک کے خیال کو بھی اسے دل سے تکا این تعالی اپنی رحمت بہرحال، ان باتوں کو سوچ، اور اس رفک کے خیال کو بھی اسے دل سے تکا تی وقتی عطافرائے، اور اس سے بچنے کی توفتی عطافرائے، اور اس سے بچنے کی توفتی عطافرائے۔ سے اس کی حقیقت سیجھنے کی توفتی عطافرائے، اور اس سے بچنے کی توفتی عطافرائے۔ اور اس سے بچنے کی توفتی عطافرائی۔ آمیں۔

# یشخ اور مربی کی ضرورت

لیکن جیسا کہ میں بار بار عرض کر تاریتا ہوں کہ باطن کی جننی بیاریاں ہیں، باطن کے جتنے برتے اخلاق اور گناہ ہیں۔ ان سے نیچنے کااصل علاج سے کہ کسی معالج سے رجوع کیا جائے۔ اگر کوئی ڈاکٹرایک مرتبہ مریض کواسٹے پاس بھاکر خوب اچھی طرح سے سے بتا دے کہ بخار کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کا علاج اور دوائیس کیاکیا ہیں؟ کیکن جب اس کو بخار آئے گاتوکیا وہ شخص ڈاکٹر کے بتائی ہوئی ہاتوں کو یاد کر کے اس کے مطابق اپنا علاج خود کرنا شروع کر دے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، اس لئے کہ حالات مختلف ہوتے ہیں، اور بعض او قات دواؤں کو اپنے اوپر منطبق کرنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس لئے کسی ڈاکٹریا معالج کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ۔۔۔۔

ای طرح یہ باطن کی بیاریاں ہیں۔ مثلاً ریا کاری ہے۔ حسد ہے۔ بغض ہے۔

تکبر ہے۔ آپ نے ان کی حقیقت تو من لی۔ لیکن جب کوئی فخص ان میں ہے کسی

باری ہیں بتلاہو تواس کو چاہئے کہ وہ ایسے معالج کی طرف رجوع کرے جو اپنا علاج کر اچکا

ہو، اور دوسروں کا علاج کرنے میں باہر ہو، اور اس کو بتائے کہ میرے دل میں یہ خیالات

اور وساوس پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا صل ہے؟ اور کیا علاج ہے؟ پھر وہ صبح علاج تجویز کر آ

اور وساوس پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا صل ہے؟ اور کیا علاج ہے؟ پھر وہ صبح علاج تجویز کر آ

ہونا ہے۔ بعض او قات یہ ہوتا ہے کہ آدی اپنے آپ کو بیار سمجھتا ہے۔ مگر حقیقت میں
حقیقت میں وہ بیار ہوتا ہے، اور بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لئے کوئی علاج مفید

ہوتا ہے۔ مگر وہ دوسرے علاج میں لگا ہوا ہے۔ اس لئے بنیادی بات یہ ہے کہ کسی

مطابق عمل کر کے اس کو اپنے صالات بتائے چائیں، اور پھر اس کے بتائے ہوئے علاج

کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا

مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا

وَآخِ فِي كُولَوْلَ الْسَلِيلُ عَنْ الْعُرَاكُ اللَّهِ الْعُرَاكِينَ الْعُرَاكِينَ الْعُرَاكِينَ الْعُرَاكِينَ



موضوع خطاب : مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم مکشن اقبال کراچی سمغرب وقت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۵

### بسمانته الرحن الرحيم

# خواب کی حیثیت

الحمدالله غمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمن به والتحكل عليه ، ونعوذ الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يعدة الله فلامضل له ومن بيضلله فلاهاد كلك والشهدان لا الله الإ الله وحدة لا شريك له ، والشهدان ميدناونبينا ومولانام حمداً اعبدة ومرسوله ، صوالك تعاسل عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا ، امابعد :

"عن المهمرية رضوطية عنه قال: قال برسول الله مسلطية عليه وسلم المييق . من النبخ الاالمبشرات قالوا: وماالمبشرات؟ قال الركية الصالحة "

(میح بخاری، کتاب النبید، باب البیشوات مدیث نمبر ۱۹۹۰)

حضرت ابو ہررہ و رمنی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ نبوت منقطع ہو مخی اور سوائے مبشرات کے نبوت کا کوئی حصہ باتی نبیس رہا۔
صحابہ نے سوال کیا کہ یارسول الله! (صلی الله علیہ وسلم) مبشرات کیا ہیں؟ (مبشرات کے معنی ہیں خوشخبری دینے والی چیزیں) جواب میں آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ
" نے خواب " یہ الله تعالی کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا حواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے۔

(ميح بخارى، كتاب التعبين باب الرؤيا المسالحية مديث نمبر ١٨٩٨٠)

### ہیجے خواب نبوت کا حصہ ہیں

مطلب اس کایہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وفت آيا، توابتداء مين جيه ماه تك آپ سلى المنه عليه وسلم يروحي نسين آئي- بلكه جه ماه تك آ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعیے خواب آ ہتے رہے ، حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی ائتہ علیہ وسلم کوئی خواب رکھتے، توجو داقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہو آ بعین دوہی واقعہ بیداری میں چیش آ جا آاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاوہ خواب سجاہو جاآاا ورصبح کے اجا لے کی طرح اس خواب کا سجا ہونالو گوں کے سامنے واضح ہو جا آ۔ اس طرح حید ماد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیجے خواب آتے رہے۔ اس کے بعد مجروحی كاسلسله شروع بوا \_ اور نبوت ملنے كے بعد تئيس سال تك آپ صلى الله عليه وسلم دنيا میں تشریف فرمار ہے ، ان تئیس سالوں میں سے چھ ماہ کا عرصہ صرف ہیے خوابوں کا زمانہ تھا۔ اب تئیس کو دو سے ضرب دیں ہے تو چھیالیس بن جائیں سے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ سیجے خواب نبوت کاچھیالیسواں حصہ میں۔ محویاکہ حضور اقدس صلی الله عليه وسنم كے نبوت كے زمانے كو چھياليش حصوں ميں تفسيم كيا جائے تواس ميں ہے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیجے خواب بی آئے رہے۔ وحی نہیں آئی۔ اس النے آپ ملی الله علیه وسلم فے فرمایا که مومن کا خواب نبوت کا چھیالیس وال حصد ہے، اور اشارہ اس طرف کر دیا کہ بیا سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے گااور مومنوں کو سے خواب و کھائے جائیں کے ، اور ان کے ذریعہ بشارتیں دی جائیں گی ، اور ایک حدیث میں یہ بھی فرما یا کہ قیاست کے قریب آخری زمانے میں مسلمانوں کو بیشتر خواب سیج آئیں مے \_اس سے معلوم ہوا کہ خواب بھی اللہ تعالی کی آیک نعمت ہے، اور آدی کواس کے وریعے بشارتیں ملتی ہیں، لنذا اگر خواب کے ذرابعہ کوئی بشارت ملے تواس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔

خواب کے بارے میں دورائمیں

لیکن ہمارے یہاں خواب کے معاملے میں بیری افراط و تغریط پائی جاتی ہے۔ بعض اوگ توجہ جو سے خوابوں کے قائل ہی شیس، نہ خواب کے قائل ، نہ خواب کی تعبیر کے

قائل ہیں۔ میہ خیال فلط ہے۔ اس کئے کہ ابھی آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ سیجے خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا که بیہ سیچے خواب مبشرات ہیں \_\_\_ اور دو مری طرف بعض لوگ دہ ہیں۔ جو خوابوں ہی کے پیچھے بڑے رہنے ہیں، اور خواب، ہی کو مدار نجات اور مدار فضیلت سمجھتے ہیں، اگر تمسی نے احجھاخواب دکھے لیاتوبس، اسکے معقد ہو گئے، اور اگر تمسی نے اپنے بارے میں احچھا خواب د کمچھ لیا تو وہ اپنا ہی معقد ہو گیا کہ میں اب پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا ہوں \_ یہ خواب تو سونے کی حالت میں ہو تا ہے۔ کیکن بعض او قات اللہ تعالی بیداری کی عالت میں پجھ چیزیں د کھاتے ہیں۔ جس کو ''کشف'' کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کو کشنب ہو حمیاتولوگ اس کو سب تجھ سمجھ بیٹھے کہ بیہ بہت بڑا ہزرگ آ دی ہے۔ اب جاہے اس کے حالات سنت کے مطابق نہ بھی ہوں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ انسان کی فضیلت کااصل معیار خواب اور کشف نہیں۔ بلکہ اصل معیار یہ ہے کہ اس کی بیداری کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا شیس؟ بیداری کی حالت میں وہ مکناہوں ے پر تبیز کر رہا ہے یا نہیں؟ ہیداری کی حالت میں وہ ایٹد تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے یا سمیں؟ اگر اطاعت سیں کر رہاہے تو پھراس کو ہزار خواب نظر آئے ہوں۔ ہزار کشف ہوئے ہوں۔ ہزار کرامتیں اس کے ہاتھ برصادر ہوئی ہوں۔ وہ معیار فضیلت شیں۔ آج کل اس معالم میں بوی سخت مراہی پھیلی ہوئی ہے۔ پیری مریدی کے ساتھ اس کو لازم سمجھ لیا گیا ہے۔ ہروفت اوگ خوابوں اور کشف و کرامات ہی کے چیجیجے پڑے رہنچ

#### خواب کی حیثیت

حضرت محرین سیرین رحمت الله علیه جوبوب در ہے کے آبعین میں ہے ہیں،
اور خواب کی تعبیر میں امام ہیں۔ پوری است خمریہ میں ان پیراعالم خواب کی سیجے تعبیر دینے
والا شاید کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ الله تعالی نے ان کوخواب کی تعبیر دینے میں ایک خاص ملکہ
عطافر ما یا تھا۔ ان کے بوے عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں۔ لیکن ان کا ایک اتنا بیار ا
چھوٹا جملہ ہے۔ جو یا در کھنے کے قابل ہے ، وہ جملہ خواب کی حقیقت واضح کرتا ہے ، قرما یا
کم:
الو ی بیا تسر والا تنعر

لعنی خواب ایک ایس چیز ہے جس سے انسان خوش ہو جائے کہ اللہ تعالی نے امچھاخواب دکھایا۔ لیکن خواب کسی انسان کو دھوکے میں نہ ڈا لے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بست پہنچا ہوا ہو سمیا، اور اس کے نتیج میں بیداری کے اعمال سے غافل ہو جائے۔

### حضرت تقانوی اور تعبیر خواب

حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ ہے بہت ہے لوگ خواب کی تعبیر پوچھتے کہ میں نے ہے خواب میں سے میں ہے شعر ہے خواب میں بیہ شعر ہے خواب میں بیہ شعر پڑھتے کہ ، برڑھتے کہ ،

> ند خبم نه شب پرستم که حدیث خواب محویم من غلام گافآبم ہمہ ز گافآب محویم

یعنی نہ تو میں رات ہوں اور نہ رات کو ہو جنے والا ہوں کہ خواب کی ہاتیں کروں ، اللہ تعالی فی نہ تو میں رات ہوں افتہ علیہ وسلم نے تو مجھے آفاب سے نسبت عطافر افی ہے۔ یعنی آفاب رسالت صلی افلہ علیہ وسلم سے ، اس کئے میں تواس کی ہات کہتا ہوں ۔ بسرحال خواب کتنے ہی اجھے آجائیں ، اس پر اللہ تعالی کا شکر اواکر و، وہ میشرات ہیں ، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کسی وقت اس کی برکت عطافر اور میں محض خواب کی وجہ سے بزرگی اور فضیلت کا فیصلہ حمیں کرنا جائے۔

### حضرت مفتی صاحب" اور مبشرات

میرے والد ماجدر حمد اللہ علیہ کے بارے میں بیسیوں افراد نے خواب و کھتے۔
مثل خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے والد ماجد کی شکل میں دیکھا ۔ یہ اور اس فتم کے دوسرے خواب بے شار افراد نے دیکھے، چنا نچ جب لوگ اس فتم سے خواب لکھ کر بیمج تو حضرت والد صاحب حمد اللہ نہ یہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے، اور ایک رجشر جس پر می عنوان تھا ماحب رحمد اللہ نہ یہ یہ خواج ہا س محفوظ رکھ لیتے، اور ایک رجشر جس پر می عنوان تھا دم میشرات " یعنی خوشخری و سے والے خواب، اس رجشر میں نقل کرا و یہ تھے، لیکن اس رجشر میں نقل کرا و یہ تھے، لیکن اس رجشر میں نقل کرا و یہ تھے، لیکن اس رجشر کے پہلے صفحے پر اپنے قلم سے یہ نوث لکھا تھا کہ ب

"اس رجشر میں ان خواہوں کو نقل کر رہا ہوں جواللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے میرے بارے میں دیکھے ہیں۔ اس غرض سے نقل کر رہا ہوں کہ بسر حال، یہ میشرات ہیں، قال نیک ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری اصلاح فرما دے۔ لیکن میں سب پڑھنے والوں کو متنبہ کر رہا ہوں کہ آمے جو خواب ذکر کے جارہے ہیں۔ یہ ہرگز مدار فضیات نہیں، اور ان کی بنیاد پر میرے بارے میں فیصلہ نہ کر کیا جائے، بلکہ اصل مدار بیداری کے افعال واقوال ہیں، للذائی فیصلہ نہ کی وجہ سے آدی دھوے میں نہ بڑے۔ "

یہ آپ نے اس لئے لکھ دیا کہ کوئی پڑھ کہ دھوکہ نہ کھائے۔ بس یہ حقیقت ہے خواب کی۔ بس جب انسان اچھاخواب دیکھے تواللہ تعالی کا شکرا داکرے۔ اور دعاکرے کہ اللہ تعالی اس کو میرے حق میں باعث برکت بنا دے۔ میکن اس کی وجہ سے دھو کے میں جنا نہ ہو، نہ دو سرے کے بارے میں، اور نہ اپنے بارے میں بس، خواب کی حقیقت اتی ہی ہے۔۔۔۔ اس خواب سے متعلق دو تین احادیث اور ہیں۔ جن کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگوں کو معلومات نہیں ہیں۔ جس کی وجہ سے غلط منی میں پڑے رہتے ہیں۔ اس لئے لوگوں کو معلومات نہیں ہیں۔ جس کی وجہ سے غلط منی میں پڑے رہتے ہیں۔ اس لئے ان احادیث کو بھی بڑھ لینا مناسب اور ضروری ہے۔۔

شیطان آپ صلی الله علیه وسلم کی صورت میں شیس آسکا
من الحد هریدة عنون علیه وسلم کی صورت میں شیس آسکا
من ساتف هدان مفقد ساق الله یست شال المشیطان بی ا
(میم سلم، کاب الرویا، باب قبل البی صلی الله علیه وسلم من ساق فی المنام)
حضرت ابو جریره رضی الله عند قرائے جی که حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے
ارشاد قربایا کہ جس فیم نے بچھے خواب میں دیکھا، (یعنی جس نے خواب میں نی کریم
صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی ) قواس نے بچھ بی کو دیکھا۔ کیونکہ شیطان میری صورت
میں نمیس آسکا ۔۔۔ اگر کمی مخص کو الله تعالی خواب میں نی کہ بی صلی الله علیه وسلم کی
زیارت کی سعادت عطاقرمادے توبہ بوی عظیم سعادت ہے، اور انٹی کی خوش نصیبی کا

کیا تھکانہ ہے۔۔۔۔اس حدیث کامطلب ہے ہے کہ جو محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معروف حلیے کے مطابق و کی جواحادیث کے ذریعہ ثابت ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی کو و کھتا ہے، شیطان ہے و حوکہ نہیں دے سکتا کہ معاذ الله، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی صورت مبارک میں آ جائے۔ بید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ بی زیارت کی خصوصیت بیان فرما وی۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت عظیم سعادت

الحدولله، الله تعالی اسے فضل سے بہت سے لوگوں کو یہ سعادت عطافرا دیتے ہیں، اور انہیں نواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ بری عظیم نعت اور عظیم سعادت ہے۔ لیکن اس معاملے میں ہمارے بزرگوں کے ذوق مختلف رہے ہیں۔ ایک ذوق تو یہ ہے کہ اس سعادت کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایسے عمل کے جاتے ہیں جس سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور بررگوں نے ایسے عاص خاص عمل کلصوبیں۔ مثلاً یہ کہ جمعہ کی شب میں اتنی مرجہ درود بررق نے ایسے خاص خاص عمل کر کے سوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے کی توقع اور امید ہوتی ہے، اس فتم کے بہت سے اعمال مشہور ہیں۔ بعض زیارت ہونے کی توقع اور امید ہوتی ہے، اس فتم کے بہت سے اعمال مشہور ہیں۔ بعض خطرات کا ذوق اور زاق ہے ، اب آگر کوئی شخص اس ذوق کے پیش نظر خواب میں ذیاب سے صرفراز ہو جائے۔

# زيارت كى اہليت كهاں؟

الله مرد کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آکر کہنے گئے کہ طبیعت میں الله مرد کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آکر کہنے گئے کہ طبیعت میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق ہورہا ہے۔ کوئی ایسا عمل ہنا دیجئے، جس کے نتیج میں یہ نعمت حاصل ہو جائے، اور سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے۔ حضرت والد صاحب رحمہ الله علیہ نے فرمایا کہ بھائی، تم بوے حوصلے والے آدمی ہوکہ تم اس بات کی تمناکرتے ہوکہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم حسلم

کی زیارت ہو جائے۔ ہمیں یہ حوصلہ ضیں ہوتا کہ یہ تمنابھی کریں۔ اس لئے کہ ہم کمال ؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کہاں ؟ اس لئے بھی اس قتم کے عمل سیکھنے کی نوبت ہی شیس آئی۔ اور نہ بھی یہ سوچا کہ ایسے عمل سیکھے جائیں۔ جن کی وجہ سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ اس لئے کہ اگر زیارت ہو جائے توہم اس کے آداب، اس کے حقوق، اس کے نقاضے کس طرح پرے کریں کے ؟ اس لئے خود سے اس کے حصول کی کوشش نمیں کی، البتہ آگر اللہ تعالی اپنے فضل کے ؟ اس لئے خود سے اس کے حصول کی کوشش نمیں کی، البتہ آگر اللہ تعالی اپنے فضل سے خود ہی زیارت کرا دیں توبیہ ان کا انعام ہے، اور جب خود کر آئیں گے تو پھر اس کے آداب کی بھی تو نیو سے ہمت نمیں ہوتی، البتہ جس طرح آیک مومن کے دل میں آر ذو ہوتی ہے، اس طرح کی آر ذو دل میں ہے۔ لیکن فیاں تھی کوشش مومن کے دل میں آر ذو ہوتی ہے، اس طرح کی آر ذو دل میں ہے۔ لیکن فیاں تھی کوشش میں ار دو حصلہ والوں کا کام ہے۔ بچھے تو حوصلہ ہوتا نمیں ہے۔ بسرحال اس ملیلے میں ذوتی مختلف رہے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب اور روضه اقدس کی زیارت

یں نے اپنے والد صاحب کا یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ جب روضہ اقد س پر حاضر ہوتے تو بھی روضہ اقد س کی جالی تک بہنچ ہی نہیں پاتے ہتے ، بلکہ بیشہ یہ دیکھاکہ جالی کے سامنے آیک ستون ہے۔ اس ستون ہے لگ کر کھڑے ہو جاتے ، اور جالی کا بالکل سامنا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ وہاں اگر کوئی آ دی کھڑا ہو آ تو اس کے پیچھے جا کہ کھڑے ہو جاتے اور آیک دن خود ہی فرمانے گئے کہ بایک مرجہ میرے دل جی بید خیال پیدا ہوا کہ شاید تو براشتی القلب آ دمی ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں ، جو جالی کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں ، اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بقت ابھی قرب حاصل ہو جائے۔ وہ نعت ہی نعت ہے ، لیکن میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا بقت ابھی قرب حاصل ہو جائے۔ وہ نعت ہی نعت ہے ، لیکن میں کیا کروں کہ میراقدم آگے برصتا ہی نہیں۔ شاید بھر اس کے بعد فورآ یہ محسوس ہوا وہاں کھڑے کھڑے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ تھر اس کے بعد فورآ یہ محسوس ہوا جیساکہ روضہ اقدس سے یہ آواز آ ربی ہے کہ ،

جو مخض ہاری سنوں پر عمل کر آ ہے، وہ ہم سے قریب ہے، خواہ ہزاروں میل دور ہو، اور جو مخض ہاری سنوں پر عمل نہیں

كرتا، وه جم سے دور ہے، چاہے وہ ہمارى جاليوں سے چمٹا ہوا مو-

# اصل مرار بیداری کے اعمال ہیں

بسرحال، اصل دولت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع، اللہ الذائی اس کی توقیق عطافر ائے۔ آبین ..... بیداری کی حالت میں ان کی سنتوں کی توقیق ہو جائے، یہ ہے اصل نعمت. اصل دولت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل قرب ہی ہے، لیکن اگر سنتوں پر عمل نمیں لا دولت، کی جالیوں سے چمٹا کھڑا ہے اور زیارت کی کوشش کر رہا ہے تو ہمارے خیال میں بیر بری جسارت ہے، اس لئے اصل فکر اس کی ہونا چاہیے کہ سنت کی اتباع ہو رہی ہے یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں واحل ہورہی ہیں یا نہیں؟ اس کی فکر کرو۔ خوابوں کے پیچھے بست زیادہ پڑتا مطلوب اور مقصود نہیں، البت اگر حاصل ہوجائے تواللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن اس پر عجات کا مدار نہیں۔ کیونکہ غیر اختیاری معالمہ ہے۔ ہمارے طبقے میں ایک بوی تعداد ہے جوخوابوں ہی کے پیچھے پڑی ہے۔ دن رات ہی فکر ہے کہ کوئی اچھاخواب آ جائے۔ اس کو منتہاء مقصود سمجھاہوا ہے۔ حال نکہ بیات درست نہیں۔ اس لئے کہ چربے ہوتا ہے کو منتہاء مقصود سمجھاہوا ہے۔ حالانکہ بیات درست نہیں۔ اس لئے کہ چربے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھاخواب اپنے بارے میں دکھے لیا تو بس سے سمجھاکہ اب میں کمیں ہے اور نہ اجر وثواب کا موجب ہوتا ہے، بلکہ اصل مدار بیداری کے اعمال پر ہے۔ یہ دیکھو کہ اور نہ اجر وثواب کا موجب ہوتا ہے، بلکہ اصل مدار بیداری کے اعمال پر ہے۔ یہ دیکھو کہ تبیداری میں کیاعمل کر رہے ہو۔

احیما خواب وھوکے میں نہ ڈالے۔

لنذااگر تمسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں پھررہا ہوں ، اور جنت کے باغات اور محلات کی سیر کر رہا ہوں ، توبیہ بڑی انچھی بشارت ہے ، لیکن اس کی وجہ سے اس دھو کہ میں نہ آئے کہ میں توجنتی ہو حمیا۔ للذااب مجھے کسی عمل اور کوشش کی حاجت اور ضرورت سیں \_\_\_ بیے خیال غلط ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص اجھا خواب و کیھنے کے بعد اعمال کے اندر اور زیادہ اتباع کا اہتمام کرنے لگتا ہے توبیہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خواب اچھا اور سچا تھا اور بشارت والا تھا۔ اور اس مے اس نے غلط بھیجہ سیس نکالا \_ لیکن اگر ۔ خدانہ کرے ۔ یہ ہوا کہ خواب دیکھنے کے بعد اعمال چھوڑ بیٹھا، اور اعمال کی طرف مے خلات ہو گئی تو اس کا مطلب میہ ہے کہ خواب نے اس کو دھو کے میں وال دیا۔

# خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کا تحکم دینا

یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ اگر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ یارت ہو گئی تواس کا تھم ہیہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافرمان ہے کہ جو کوئی مجھے خواب میں دیکھتا ہے تو مجھے ہی ویکھتا ہے۔ اس لئے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ لنذااگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اور وہ کوئی ایبا کام کرنے کو کمیں جو شریعت کے دائرے میں ہے، مثلاً فرض ہے یا واجب ہے، یا سنت ہے، یا مباح ہے، تو چراس کو اجتمام سے کرنا چاہئے، اس لئے جو کام شریعت کے دائرے میں مباح ہے، اس کے کرنے کاجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھم فرمار ہے ہیں تو وہ خواب سچاہوگا، اس کام کاکرنای اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں ہے۔

# خواب حجت شرعی نهیں

لیکن آگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کا تھم دیں جو شریعت کے دائرے میں ضیس ہے۔ مثلاً خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، اور ایسامحسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک ایسی بات کا تھم فرہا یا جو شریعت کے ظاہری احکام کے دائرے میں ضیس ہے، تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس خواب کی وجہ شریعت کے ظاہری احکام کے دائرے میں ضیس ہے، تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس خواب کی وجہ سے وہ کام کرنا جائز نہیں ہو گا۔ اس لئے کہ جمارے دیکھے ہوئے خواب کی بات کو اللہ تعالیٰ نے مسائل شریعت میں جحت نہیں بنایا، اور جو ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ے قابل اعتماد واسطوں سے ہم تک پنچے ہیں، وہ جمت ہیں۔ ان برعمل کرنا ضروری ہے۔ خواب کی بات ہو تھی ہے کہ شیطان جے۔ خواب کی بات ہر عمل کرنا ضروری نہیں سے تھا۔ نہا و قات خواب دیجھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہیں نہیں آ سکتا، لیکن بسااو قات خواب دیجھنے والے کے ذاتی خیالات اس خواب کے ساتھ مل کر گذی ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو غلط بات یا درہ جاتی ہے، یا سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس لئے ہمارے خواب جست نہیں۔ جست نہیں۔

### خواب كاأيك عجيب واقعه

ایک قاضی تھے، اوگوں کے در میان فصلے کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک مقدمہ ماسنے آیا، اور مقدمہ کے اندر مواہ پیش ہوئے، اور شریعت کے مطابق کواہوں کی جانچ یز آل کاجو طریقہ ہے، وہ بورا کر لیا، اور آخر میں مدمی کے حق میں فیصلے کرنے کا دل میں ارادہ بھی ہو میا، لیکن قاضی صاحب نے کما کہ اس مصلے کااعلان کل کریں ہے۔ یہ خیال ہوا کہ کل تنگ ذرااور سوچ اول گا، لیکن جبرات کو سوئے تو خواب میں حضور مسلی اللہ عليه وسلم كى زيارت موكى . اور جب صبح بيدار موئة توابيا ياد آياكه خواب مين حضور صلى . الله عليه وسلم بيه فرارے تھے كه جوتم فيصله كرنے كااراده كر رہے ہو۔ بيا فيصله غلط ہے۔ یہ فیصلہ یوں کرنا چاہئے، ۔۔۔اب اٹھ کر جو غور کیا تو جس طریقے ہے فیصلہ كرنے كے بارے ميں حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تھا، وہ كسى طرح شريعت كے وائرے میں فٹ نہیں ہوتا۔ اب بوے بریشان ہوئے کہ ظاہری طور پر شریعت کاجو تقاضہ ہے، اس کے لحاظ سے توبیہ فیصلہ اس طرح ہونا جاہئے، لیکن دوسری طرف خواب میں حضور مسلی الله علیه وسلم فرمارہے ہیں کہ یوں فیصلہ کرو۔۔۔اب معالمہ بروانتھین ہو تکیا اور بیہ جو مقدمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ بردی تنظین ذمہ داری ہے۔ جن او کول بر مررتی ہے، وہی اس کو جانتے ہیں، راتوں کی تیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ چنانچے قاضی صاحب نے خلیفہ وقت ہے جاکر بتایا کہ اس طرح سے یہ مقدمہ چین سمیا، اور حضور صلی الله علیه وسلم نے خواب میں اس طرح فیصله کرنے کو فرمایا۔ آپ علاء کو جمع فرمائیں، ماکہ اس کے بارے میں ان سے مشورہ مو جائے۔ چنانچہ ملاے شرکے علماء جمع ہوئے، اور ان کے سامنے بیہ مسئلہ رکھامگیا کہ اس طرح سے مقدمہ در چیش ہے۔ ظاہری طور پر شریعت کا تقاضہ رہے ہے۔ کیکن دوسری طرف خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرمایا ہے۔ اب کیا کیا جائے ؟ علاء نے فرما یا کہ واقعتذ ہے معاملہ بردا تھین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور شیطان آپ کی صورت مبارکہ میں آنہیں سکتا، لنذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پرعمل کرتا جاہیے ۔ کیکن اس زمانے کے ایک بزرگ جوابی صدی کے مجدد کملاتے تھے۔ حضرت شیخ عز الدین ابن عبدالسلام رحمه الله علیه، وه بھی مجلس میں حاضر تھے وہ کھڑے ہوئے اور فرما یا کہ میں بورے جزم اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کے شریعت کے قاعدے کے مطابق آپ جو فیصلہ کرنے جارہے ہیں ، وہی فیصلہ سیجئے اور سارا گناہ ٹواب میری گردن پر ہے۔ خواب کی بات پر فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ خواب میں ہزاروں اختالات ہو کیجے ہیں۔ خدا جائے اپنے دل کی کوئی بات اس میں آخمی ہو۔ اگر چہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں شیطان سیس آسکتا، لیکن ہوسکتاہے کہ بیداری کے بعد شیطان نے کوئی وسٹوسہ ڈال دیا ہو۔ کوئی غلط بات دل میں آخمی ہو۔ شریعت نے حضور صلی اللہ ملیہ وسلم کے بیداری میں سنے ہوئے ارشادات کے مقالبے میں ہارے خواب کو حجت قرار نہیں دیا۔ اور حضور صلی الشعلیہ وسلم کے جوار شادات ہم تک سند متصل کے ساتھ ہنچے ہیں۔ وہی ہمارے گئے جست ہیں۔ ہمیں اننی پر عمل کرنا ہے۔ آپ بھی اس پر عمل سیجئے، اور محمناہ تواب میری مر دن ہر ہے۔

# خواب اور کشف وغیرہ سے شرعی تھم نہیں بدل سکتا

یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ جواس قوت کے ساتھ کہ سکتے ہیں ورنہ یہ بات کمنا آسان کام نہیں تھا کہ میں او گواب میری گردن پر "جن لوگوں کو اللہ تعالی اس دین کی صحیح تشریح کے لئے اور اس دین کے تحفظ کے لئے بیسجے ہیں۔ ان سے ایسی ہاتمی کرا دیتے ہیں، اگر ایک مرتبہ یہ اصول مان لیا جاتا کہ خواب سے بھی شریعت بدل سکتی ہے تو پھر شریعت کا کوئی فیمکانہ نہ رہتا، ایک سے ایک خواب لوگ دیکھ لیتے اور آکر بیان کر و سے ، آج آپ دیکھیں کہ یہ جتنے جائل ہیر ہیں۔ جو بدعات میں جتا ہیں۔ وہ امنی و سے ، آج آپ دیکھیں کہ یہ جتنے جائل ہیر ہیں۔ جو بدعات میں جتا ہیں۔ وہ امنی

خوا بوں کو سب پھھ بچھے ہیں۔ کوئی خواب دیکھ لیا، یا کشف ہو گیا۔ الهام ہو گیا، اور اس کی بنیاد پر شریعت کے خلاف عمل کر لیا، خواب تو خواب ہے۔ اگر کسی کو کشف ہو جائے جو جاگتے اور بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں آواز آتی ہے، اور وہ آواز کانوں کو سائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود کشف شریعت میں ججت نہیں، کوئی شخص کتابی پیٹچا ہوا عالم یابزرگ ہو، اس نے اگر خواب دیکھ لیا، یااس کو کوئی کشف یا الهام ہو گیا، وہ بھی شری احکام کے مقابلے میں ججت نہیں ہے۔

# حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی" کاایک واقعه

حفرت مولانا شيخ عبدالقادر جيلاني رحمته الله نليه جوركيس الاولياء بين \_ أيك مرتبه عبادت میں مشغول تھے۔ تہجد کاونت ہے پینخ عبدالتادر جیسادلی اللہ عبادت کر رہاہے، اس وقت ایک زبر دست نور حیکااور اس نور میں ہے یہ آواز آئی کہ اے عبدالقادر، تونے ہماری عبادت کاحق ادا کر دیا۔ اب تواس مقام پر پہنچ کمیا کہ آج کے بعد ہماری طرف سے تم پر کوئی عبادت فرض و واجب شیس، نماز تیری معاف، تیرا روزه معاف، تیراج اور تیری زکوة معاف اب توجس طرح جای، عمل کر، ہم نے منہیں جنتی ہنادیا ۔۔۔ شخ عبدالقادر جیلانی رحمہ الله علیہ نے سنتے ہی فوراْ جواب میں فرمایا " مردود، دور ہو جا۔ یہ نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو معاف سیس موئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کرام سے تو معاف شیں ہوئی، مجھ سے سمیے معانب موجائے گی؟ دور موجا" میہ کمہ کرشیطان کو دور کر دیا، اس کے بعد ایک اور نور حِیکا، جو پہلے نور سے بھی برانور تھااس میں سے آواز آئی کہ: عبدالقادر، تیرے علم نے آج تجھے بچالیا۔ ورن بیدوہ داؤ ہے، جس سے میں نے بروں برول کو ہلاک کر دیاہے، آگر تیرے پاس علم نہ ہو آ آؤبا ک ہو چکا ہو آی حضرت شیخ نے فرما یا کہ ، مردود ، دوبار ہ برکا آیا ہے ، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا ، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے \_\_\_ عارفین فرماتے ہیں کہ بیہ دوسرا داؤ پہلے داؤے نے زیادہ تعمین تھا۔ اس لئے کہ اس وقت شیطان نے ان کے اندر علم کاناز پیدا کرنا جا ہاتھا۔ کہ تمہارے علم اور تفویٰ نے تمہیں بچالیا۔ لیکن آپ نے اس کو بھی رو کر ویا۔

# خواب کے ذریعہ حدیث کی تردید جائز نہیں

بھائی، یه راستہ بردا خطرناک ہے، آجکل خاص طور پر جس طرح کا نداق بناہوا ہے کہ لوگ خواب، کشف، کرامات اور الهامات کے پیچھے یژے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ شریعت کانقاضہ کیا ہے؟ ایجھے خاصے دیندار اور پڑھے لکھے لوگوں نے ہید وعویٰ کرناشروع کر دیا کہ جھے میہ کشف ہوا ہے کہ فلال حدیث صحیح نہیں ہے ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی فلاں حدیث بہودیوں کی گھڑی ہوئی ہے، اور مجھے یہ بات کشف کے ذریعہ معلوم ہوئی ہے ۔اگر اس طریقے سے کشف ہو نے ملکے تو دین کی بنیادیں بل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو غریق رحمت کرے ، جن کو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے دمین کا محافظ بنایا ، یہ وین کے چوکیدار ہیں۔ لوگ ان پر ہزار لعنتیں، ملامتیں کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا محافظ اور محکسبان بنایا، مآکه کوئی دین برحمله نه کر سکے۔ اور دین میں تحریف نه ہو۔ چنانچه ان علماء نے مساف مساف کہ دیا کہ جائے خواب ہو۔ پاکشف ہو۔ یا کرامت ہو۔ ان میں سے کوئی چزمچی دین میں جست نہیں ، وہ چنزیں جست ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کے عالم میں ثابت ہیں۔ سمجمی خواب، کشف اور انہام اور کرامت کے وحوکے میں مت آنا، حضرت تعانوی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ صحیح کشف تو دیوانوں، بلکہ کافروں کو بھی ہو جاتا ہے، اس لئے مجمی اس دھوکے میں مت آتاکہ نور نظر آئمیا، یا ول چلنے نگا۔ یا دل د مزکنے نگا وغیرہ۔ اس لئے کہ بیاسب چزس ایسی ہیں کہ شریعت میں ان چیزوں ہر فعنیلت کا کوئی مدار شعیں۔

# خواب ویکھنے والا کیا کرے؟

حضرت ابو تماده رمنی الله عند سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم فی ارشاد قربا یا کہ امجھا خواب الله تعالی کی طرف سے ہو تا ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہو تا ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہو تا ہے۔ اندا جو محض خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو ناگوار ہو، تو یائیں جانب تمن مرتب متفکلہ دے، لود " اعوذ بالله من الشیطان الرجیم" پڑھ لے، جس کردٹ پر خواب انشاء الله اس کو کوئی خواب و یکھا تھا، اس کی جگہ دو مری کروٹ بدل لے، پھریہ خواب انشاء الله اس کو کوئی نقصان ضیں ہنچائے گا۔۔۔ مثل ابعض او قات انسان کچھ ڈراؤنے خواب و کھے لیتا ہے، یا

کوئی براواقعہ دیکھ لیتا ہے توا سے موقع کے لئے حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دی کہ جیسے ہی آنکھ کھلے، فورا یہ عمل کرے، اور آگر کوئی اچھا خواب دیجھے۔ مثلاً اپنے بارے میں کوئی دینی یا دینوی ترتی دیکھی، تواس صورت میں اپنے جانے والے اور اپنے محبت کرنے والوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کرے، دو سروں کو نہ بتائے، کیونکہ بعض او قات آیک آدی وہ خواب من کر اس کی الٹی سیدھی تعبیر بیان کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس ایجھے خواب کی تعبیر اس کے مطابق ہو جاتی ہے، اس لئے اپنے محبت کرنے والوں کو وہ خواب کی تعبیر اس کے مطابق ہو جاتی ہے، اس لئے اپنے محبت کرنے والوں کو وہ خواب بتائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اواکر ہے۔

(منجع بخارى، مُتاب التعبير، بلب الرؤ يا السالعة، صيث مبر١٩٨٦)

### خواب بیان کرنے والے کے لئے دعا کرنا

آگر کوئی مخض یہ سکے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور پھروہ اپنا خواب بیان کرنے گئے تواہیہ موقع پر حضور اقدس معلی الله علیہ وسلم کامعمول یہ تفاکہ جب کوئی مخص آگر بتاتا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم یہ دعا مرجعتے:

#### "خيرًا تلقاء وشرًا توفاء مضيرلنا وشرلاعداءنا"

یعنی اللہ تعالی اس خواب کی خیرتم کو عطافرہائے، اور اس کے شرسے تہاری حفاظت فرائے، اور خداکرے کہ یہ خواب ہمارے لئے اچھا ہو، اور ہمارے وشمنوں کے لئے ہرا ہو، اس وعاجی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ہاتیں جمع فرما دیں، آپ حسرات بھی اس کا معمول بنالیس کہ جب بھی کوئی ہخص آکر اپناخواب بیان کرے تواس کے لئے یہ وعاکریں، آگر عربی جس یاونہ ہوتوار دوہی جس کرلیں سے یہ خواب کے آواب، اور خواب کی حیثیت، بس ان ہاتوں کو ذہن جس کھنا چاہئے، سے لوگوں جس تراب، اور خواب کی حیثیت، بس ان ہاتوں کو ذہن جس کھنا چاہئے، سے لوگوں جس سے ففنولیات خواب کے بارے جس بھیلی ہوئی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دین پر میچ طریقے سے عمل کرنے کی خوات کے عطافریائے، آ میں۔

وآخر دعوانا ان الحمد مله رب العالمين



موضوع خطاب: مقام خطاب: جامع مسجد ببیت المکرّم مخشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۵

#### يشسوالله الكظي الكيشيك

# مستى كأعلاج

الحمدة نحمده وشتعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالحه من شرود انفسنا واستعينه واستغفره ويؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالحه من شرود انفسنا واستهدات اعمالنا، مرس يهده الأه فلامضل له، ومن يمثله فلاهادى له، واشهدات لاالله الاالله وحده لا شربيك له واستهدات سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محقد اعبده ومرسوله، صلالي تعليه عليه وعلى اله واصحابه وبادك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا امابعد:

اما بعد؛ فاعوذ بالمثّه من الشيطان الرجسيد، بسسد الله الرجمئت الرجسيد كَالَّذِيْتَ جَاهَدُوْافِيْنَا كَنَهْدِيَنَّهُمُ سُبُكَنَاء وَآنَّ اللّٰهُ كَيْحٌ الْمُحْمِنِيُّنَ (العسكبوت: ٦٩) آمنت بالله صدقت في مواونا العظبيد،

# سستی کامقابلہ "ہمت" سے کرے

میں پچھلے دنوں رمجون اور برمائے بعض دو سرنے شروں کے سفر پر تھا۔ مسلسل دس بارہ روز سفر بیں گزرے۔ متواتر بیانات کاسلسلہ رہا :ایک ایک دن بیں بعض او قات چار جار، یا پنج پانچ بیانات ہوئے، اس لئے آواز بیٹی ہوئی ہے، اور طبیعت میں تکان بھی ہے، اور انقاق سے کل دوبارہ حربین شریفین کا سفر در پیش ہے، اس لئے آج طبیعت سستی کر رہی تھی، اور بید خیال ہور ہاتھا کہ جب پچھلے جمعہ نانے ہو کمیا تھا تو ایک جمعہ اور سسی کیون اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس الله سرہ کی ایک بات یاد آئی۔ وہ یہ کہ ایک

مرتبه آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

جب کی معمول کے پوراکرنے میں سستی ہورہی ہو، تو وہی موقع انسان کے امتحان کا ہے، اب آیک صورت تو یہ ہے کہ اس سستی کے آگے ہتھیار ڈال دے، اور نفس کی بات مان لے۔ تو پھر اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ آج آیک معمول میں ہتھیار ڈالے۔ کل کو نفس دوسرے معمول میں ہتھیار ڈلوائے گا، اور پھر آہت آہت طبیعت اس سستی کے آباع اور اس کی عادی ہو جائے گی \_\_\_ طبیعت اس سستی کے آباع اور اس کی عادی ہو جائے گی \_\_\_ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اس سستی کا ہمت سے اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اس سستی کا ہمت سے متعابلہ کر کے اس معمول کو کر مجزیر ہے، مخت اور مشقت اور مشابلہ متعابلہ کر کے اس معمول کو کر مجزیر ہے، تو پھر اس محنت اور مشقت اور متعابلہ کرنے وہ اللہ تعابلہ کر کے اس معمول کو کر مجزیر ہے، تو پھر اس محنت اور مشقت اور متعابلہ کرنے وہ اللہ تعابلہ کی توفیق عطافرائیں گے "

اور ایسے موقع ہمارے حضرت والاحضرت تھانوی رحمتداللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنایا کرتے مصرت محضرت محضر

"وہ ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جس وقت کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، تواس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے ، اور جس وقت کسی گناہ کا داعیہ (تقاضا) پیدا ہو، تواس داعیے (تقاضا) کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے پیدا ہو، تواس داعیے (تقاضا) کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بیجے ، جب یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت میں۔ اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے معبوط ہوتا ہے، اور اس سے ترقی کرتا ہے "

بسرحال، مستی دور کرنے کا صرف آیک ہی راستہ ہے، یعنی اس مستی کا ہمت ہے مقابلہ کرنا، لوگ مید سیحصتے ہیں کہ شیخ کوئی نسخہ محمول کر بلا دے گاتو ساری مستی دور ہو جائے گی،

اور سب کام ٹھیک ہوتے ہلے جائیں ہے \_\_\_ یاد رکھو کہ سستی کامقابلہ ہمت ہے ہی ہو گا، اس کااور کوئی علاج تہیں۔

# نفس کو بہلا پھسلا کر اس سے کام لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سمرہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو 
ذرا بسلا پھسلا کہ اس سے کام لیا کرو ۔ پھر اپنا آیک واقعہ سنایا کہ آیک دن جب تہجہ کے 
وقت آگھ کھلی توطبیعت میں بڑی سستی اور کسل تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج توطبیعت 
بھی پوری طرح ٹھیک نمیں ہے۔ کسل بھی ہے، اور عمر بھی تساری ذیادہ ہے ۔ اور 
تجدی نماز کوئی فرض و واجب بھی نمیں ہے، پڑے سوتے رہو۔ آگر آج تہجدی نماز نمیں 
پڑھی توکیا ہو جائے گا؟

تمهاری جگہ ہے، جائے نماز، وہاں جاکر دعاکر او۔ بید کہ کر نفس کو جائے نماز تک کمینج کر لے کمیا، اور جب جائے نماز پر پہنچا تو جلدی ہے دورکعت تنجد کی نیت باندھ لی۔ پھر فرمایا کہ اس طرح نفس کو تھوڑا سابسلاوا دے دے کر بھی لانا پڑتا ہے، اور جس طرح بید نفس تمہارے ساتھ نیک کام کو ٹلانے کامعاملہ کرتا ہے۔ اس طرح تم بھی اس کے ساتھ ایسانی معاملہ کیا کرو، اور اس کو تھینج کھینج لے جایا کرو۔ انشاء انتداس کی پرکت ہے اللہ تعالی پھراس عمل کی توقیق عطافرا دیں گے۔

# أكر صدر مملكت كى طرف سے بلاوا آ جائے

اندااگراس دتت یہ نفس اس انعام کے حسول کے لئے ہماگ پڑے گاتواس سے معلوم ہواکہ حقیقت بیں المحنے سے کوئی عذر نہیں تھا۔ اگر حقیقت بیں المحنے سے کوئی عذر بہوتا تو صدر مملکت کا پیام س کرند المحنے، بلکہ بستر پر پڑے رہجے ۔۔۔ اس کے بعدیہ سوچو کہ دنیا کا ایک مربراہ مملکت جو بالکل عاجز، انتمائی عاجز، انتمائی عاجز ہے، وہ اگر حمیس ایک انعام یا منعب دینے کے لئے بلارہا ہے تو تم اس کے لئے انتابھاگ سکتے ہو، لیکن وہ ایک انعام یا منعب دینے کے لئے بلارہا ہے تو تم اس کے لئے انتابھاگ سکتے ہو، لیکن وہ

انظم الیا کمین، جس کے قبضہ و قدرت میں پوری کا کنات ہے۔ دینے والاوہی ہے۔ چھینے والاوہی ہے۔ اس کی طرف سے بلاوا آ رہاہے تواس کے دربار میں حاضر ہوئے میں سستی کررہے ہو؟ ۔۔۔۔۔ان باتوں کا تصور کرنے سے انشاء اللہ اس کام کی ہمت ہوجائے گی، اور سستی دور ہوجائے گی۔

### کل پر مت ٹالو

بعض اوقات سے ہوتا ہے کہ ایک نیک عمل کا دل میں خیال پیدا ہوا، کہ سے نیک کام کرنا چاہئے۔ لیکن پھرانسان کانفس اس کویہ برکا آہے کہ سے کام تواجھاہے، البتدکل سے سے کام شروع کریں گے ۔۔ یاد رکھو، بید نفس کاکیدہے۔ اس لئے کہ وہ کل پھر نہیں آتی، جو کام کرنا ہے۔ وہ آج، بلکہ ابھی شروع کر دو، کیا پت کہ کل آتے، یانہ آئے، کیا ہت کہ کیا معلوم کہ کل کو موقع لے یانہ لیے، کیا پت کل کو یہ داعیہ موجود رہے یانہ رہیں، اور کیا پت کل کو والات سازگار رہیں یانہ رہیں، اور کیا پت کل کو وہ کا کی رہے یانہ رہیں۔ اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَسَادِعُوْاً إِلَىٰ مَعْيَمَةٍ مِن زَيْكُمُ وَجَنَّةٍ عُهُمُهُمَا السَّهٰوٰت وَالاين

(سورة آل عمران :١٣٣)

لیعن اپنے پرورد گاری مغفرت کی طرف جلدی دو ژو، دیریتہ کرو، اور اس جنت کی طرف دو ژو، دیریتہ کرو، اور اس جنت کی طرف دو ژو، جس کی چو ژائی سارے آسان اور ذہین کے برابر ہے۔
بسرحال، یہ عرض کر دہاتھا کہ آج مجھے سستی ہورہی تھی، مگراپنے حضرت والاک یہ باتیں یاد آگئیں، جس کی وجہ ہے آنے کی ہمت ہو گئی، اور جلا آیا۔۔

## اسینے فائدے کے لئے حاضر ہوتا ہوں

دوسرے میہ کہ یمال در حقیقت میں اپنے فائدے کے لئے حاضر ہو ہا ہوں ، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے نیک طلب لے کر دمین کی ہاتمیں سننے کے لئے یمال جمع ہوتے ہیں ، مجھے بھی ان کی ہر کمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔۔۔بات یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے دین کی خاطر کسی جگہ ہوتے ہیں، تو آپس میں ایک دو مرے پر بر کتوں کا انعکاس ہوتا ہے، اس لئے میں تو ہمیشہ اس نیت سے آیا ہوں کہ نیک لوگوں کی بر کتیں حاصل کروں۔

# وہ کمحات زندگی تس کام کے؟

تیسرے سے کہ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کی ایک بات اور یاد آئی، سے بات بھی میں نے حضرت والا ہی ہے سنی! فرمایا کہ جب حضرت والا مرض الوفات میں بیار اور صاحب فراش تھے۔ اور ڈاکٹرول نے آپ کو ملا قات اور بات چیت سے منع کر ر کھاتھا۔ أيك دن آپ بسترير آئميس بند ك ليف تق ليف ليف اجانك آنكه كهولى ورفرماياك مولوی محمد شفیع صاحب کمال ہیں۔ ان کو بلاؤ \_\_\_\_\_ " مولوی محمد شفیع صاحب" ہے مراد ميرے والدماجدين، حضرت والانے ميرے والدصاحب كو "احكام القرآن " عربي زبان میں مالیف کرنے یر نگار کھاتھا \_\_\_ چنانجے جبوالدمساحب تشریف لائے توان سے فرما یا کہ آپ احکام القرآن لکھ رہے ہیں۔ مجھے ابھی خیال آیا کہ قرآن کریم کی فلاں آبت سے فلاں مسئلہ نکاتا ہے، یہ مسئلہ میں نے اس سے پہلے کمیں نہیں دیکھا۔ جب آپ اس آیت بر پہنچیں تواس مسئلہ کو بھی لکھ کیجئے گا۔۔ یہ کہ کر پھر آتھیں بند کر ے کیٹ محے ۔ آب دیکھئے کہ مرض الوفات میں لیٹے ہیں۔ مگر دل و دماغ میں قرآن كريم كى آيات اوران كى تفسير كھوم رہى ہے۔ تھوڑى دير كے بعد پھر آتھ كھولى، اور قرمايا کہ فلال صاحب کو بلاؤ، جب وہ صاحب آ مے توان سے متعلق کچھ کام ہنادیا۔ جب بار بار آپ نے ایساکیاتو مولانا شبیر علی صاحب، جو حضرت کی خانقاد کے ناظم تھے، اور حضرت والا سے بے تکلف بھی تھے۔ فرمایا کد حضرت! ڈاکٹروں اور حکیموں نے توبات چیت سے منع كرركماب- مكر آب باربار اوكون كوبلاكران سے بات كرتے ہيں، خدا كے ليے آب ہماری جان پر تورحم کریں۔ ان کے جواب میں حضرت والانے فرمایا کہ: " بات توتم تھيك كہتے ہو، ليكن ميں يه سوچماہوں كه وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں مرف نہ ہوں۔ اگر کسی خدمت کے اندر میہ عمر محزر جائے تواللہ تعالی کی نعمت ہے۔ "

#### دنیا کے مناصب اور عہدے

یہ "فارمیت" یہ بری بجیب ہے۔ اللہ تعالی اپ فضل ہے ہمارے دلول میں پیدا فرا دے۔ ہرایک کے فادم بنو، اپ اندر فدمت کا جذبہ پیدا کرو۔ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ فرما یا کر تے تھے کہ دنیا کے تمام عمدوں کا حال یہ ہے کہ اگر انسان ان کو حاصل کرنا چاہے، تواس کو حاصل کرنا چاہ ہیں شمیں ہوتا، مثلاً دل چاہ رہا ہے کہ میں "مدر ممکنت" بن باول، لیکن صدر ممکنت بنا اپ افتیار میں شمیں، یا دل چاہ رہا ہے کہ " وزیراعظم" بن چاؤں، لیکن قدر ممکنت بنا افتیار میں شمیں، یا دل چاہ رہا ہے کہ " وزیراعظم" بن چاؤں، لیکن وزیراعظم بنا افتیار میں شمیں، یا دل چاہ رہا ہے کہ اسمبلی کاصرف ممبرین جاؤں، وہ بھی افتیار میں شمیں، یا کمیں افر بنا چاہتا ہے۔ ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ واب اس کے لئے درخواست دو۔ انٹرویو دو۔ کتنے پا پڑ بیلو، اور تمام کوششیں کرنے کے بعد جب وہ منصب حاصل ہو گیاتواب لوگ حد کرنے گئے کہ مام کوششیں کرنے کے بعد جب وہ منصب حاصل ہو گیاتواب لوگ حد کرنے گئے کہ دیمی طرح یہ منصب اور یہ بیچے رہ گئے۔ اب اس کے ظاف سازشیں ہو تے لگیں کہ کمی طرح یہ منصب اور یہ عمدہ اس سے چھین لیا جائے ہے۔ چنا نچہ اچھا خاصہ وزیراعظم بنا ہوا تھا۔ اب ختم ہو گیا۔ عمدہ چمن گیا۔ صدر بنا ہوا تھا۔ ختم ہو گیا، اور منصبوں کا یمی حال ہے کہ نہ توان کا حصول اپ افتیار میں ہو جائے تواں پر حد بھی اور آخر ماصل ہو جائے تواں کا حصول اپ افتیار میں ہو جائے تواں پر حد بھی اور آخر ماصل ہو جائے تواں پر جد تھی کے سارے عمدوں اور منصبوں کا یمی حال ہے کہ نہ توان کا حصول اپ افتیار میں ہیں۔ ورایا کر تے ہیں ۔ فرایا کر تا ہوں کے دورایا کر تا ہوں کے دورایا کر تا ہوں کا کھی کاری کر کر دورای کر

میں تہیں آیک ایسامنفرد منعب بتا آبوں، جس کا حاصل کرنا بھی اپنے افتیار میں ہے، اور آگرتم وہ منعب حاصل کر لوتو کوئی فخض تمہارے اوپر حسد بھی نہیں کرے گا، اور نہ کوئی تمہیں اس سے معزول کر سکتا ہے، وہ ہے "فادم" کا منعب، تم خادم بن جاذ، یہ منعب اپنے افتیار میں ہے، اس کے لئے درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ نہ ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ نہ انکیشن کی ضرورت ہے، آگریہ منعب حاصل ہو جائے تواس پر دو سروں کو حسد بھی نہیں ہو آ، اس کے لئے یہ تو کام بی خدمت کا کر رہا ہے تواب دو سرافض اس پر کیا حسد کرے گا، اور نہ کوئی شخص تمہیں اس منعب سے معزول کر سکتا ہے۔ اس لئے فرما یا کہ خادم بن جاذ سسک خیو سے کہ خادم بن جاؤ سسک کے خادم بن جاؤ ؟ اپنے گھر والوں کے خاوم بن جاؤ، گھر کاجو کام کرو۔ خدمت کی نیت سے کرو۔ اپنی بوی کا خادم ، اور جو کوئی ملئے سے کرو۔ اپنی بوی کا خادم ، اور جو کوئی ملئے سے کرو۔ اپنی بوی کا خادم ، اور جو کوئی ملئے

واسلے آئیں، ان کی بھی خدمت کرو، اور اللہ کی تخلوق کی اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرو، جو کام بھی کرو، خدمت کی نیت سے کرو، اگر وعظ کر رہے ہو۔ وہ بھی خدمت کے لئے۔ تھنیف کر رہے ہو۔ وہ بھی خدمت کے لئے، اس خادمیت کے منصب کو حاصل کرو، اس لئے کہ سارے جھڑے خدوم بننے میں ہیں۔ اس لئے حضرت والاخود اپنے بارے میں فرایا کرتے تھے کہ میں تواپے آپ کو خادم سجھتا ہوں، اپنی ہوی کا بھی خادم، اپنے بچوں کا بھی خادم، اپنے اہل تعلقات کا خادم، اور بید خادم، اپنے بچوں کا بھی خادم، اپنے اہل تعلقات کا خادم، اور بید وہ منصب ہے کہ جس میں شیطانی وسادس بھی کم ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ عجب، تکبر، وہ منصب ہے کہ جس میں شیطانی وسادس بھی کم ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ عجب، تکبر، بوائی وغیرہ ان عمدوں میں پیدا ہوتی ہے، جو دنیاوی اعتبار ہے بڑے میں اب خادم کے عمدے میں کیا بڑائی ہے ۔ اس لئے شیطانی وسادس بھی نمیں آتے، اس خادم کے عمدے میں کیا بڑائی ہے ۔ اس لئے شیطانی وسادس بھی نمیں آتے، اس واسطے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

#### بزر گول کی خدمت میں حاضری کا فائدہ

بسرطال، بیس به عرض کر رہا تھا کہ آج طبیعت میں سستی ہورہی تھی۔ لیکن ہمارے حضرت واللی بیہ باتیں یاد آئٹی، اور ہمت ہوگئی، اور الله والول ہے تعلق قائم کرنے کا یمی فائدہ ہوتا ہے، اب معلوم نہیں کہ بیہ باتیں حضرت والا نے کب کمی ہوگئی، ہماری طرف سے نہ تو طلب تھی۔ نہ خواہش تھی۔ نہ کوئی کوشش تھی، مگر حضرت والا نے بہاری طرف سے نہ تو طلب تھی۔ نہ خواہش تھی۔ نہ کوئی کوشش تھی، مگر حضرت والا نے زیروستی کی میں قال دیں، اور اب وہ باتیں الحمد لللہ وقت پر یاد آ جاتی ہیں، اور کام بنا دیتی ہیں۔

# وہ بات تمہاری ہو گئی، وفت پر یاد آ جائے گ

حضرت والافرما یا کرتے ہتھے کہ مجلس میں جو ہاتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ ہے چاہتے ہیں کہ ان ہاتوں کو یاد کرلیں۔ محربہ ہاتیں یاد نہیں ہوتیں۔ اس پر اپنا واقعہ سنا یا کہ میں بھی حضرت تھانوی قدس اللہ سروکی مجلس میں جب حاضر ہو آتو یہ دل چاہتا کہ حضرت والا کی باتیں لکھ لیا کروں، بعض اوگ لکھ لیا کرتے ہتھے۔ مجھ سے تیز لکھانہیں جا آتھا۔ اس لئے میں لکھنے سے رہ جا آتھا۔ اس لئے میں کھنے سے رہ جا آتھا۔ سے عرض کیا کہ

حضرت! میرادل چاہتا ہے کہ ملفوظات کو لیا کروں۔ گرکھا جاتا نہیں، اور یاور ہے نہیں ہیں۔ بھول جاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ کلھنے کی کیا ضرورت ہے، خود صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے؟ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں تو تھرا گیا کہ میں کمال صاحب ملفوظ بن سکتا ہوں۔ پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات دراصل ہیہ ہے کہ جوبات حق ہو، اور فعم سلیم پر منی ہو۔ صحح فکر پر منی ہو۔ خب ایسی بات تمارے کان میں پڑھئی، اور تمارے دل نے اسے قبول کر لیا، وہ بات تماری ہوگئ، اب چاہے وہ بات بعینه اننی لفظوں میں یا در ہے یانہ رہے، جب وقت تماری ہوگئ، اب چاہے وہ بات بعینه اننی لفظوں میں یا در ہے یانہ رہے، جب وقت ترکی انشاء اللہ اس وقت یاد آجا ہے گی، اور اس پر عمل کی توفق ہو جائے گی۔۔۔۔ برد گوں کی ضدمت میں جانے اور ان کی باتیں سننے کا کی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کان میں وقت پر یاد آجا تیں۔ یمال تک کہ وہ باتیں انسان کی طبیعت میں واقل ہیں، اور پھروفت پر یاد آجاتی ہیں،

#### زبردستی کان میں باتیں ڈال دیں

بیں آج سوچاہوں کے حضرت والد باجد قدس اللہ سمو، حضرت واکر صاحب قدس اللہ سمو، ان تغین بزرگوں قدس اللہ سمو، اور حضرت مولاتا سے میراتعلق رہا ہے، اپنا حال تو تباہ ہی تفا۔ گرا اللہ تعالی نے ان بزرگوں کی قدمت میں حاضری کی توفیق عطافرہا دی، یہ ان کا فضل و کرم تھا، اب ساری عمر بھی اس پر شکر اوا کروں، تب بھی اوانسیں ہوسکا، یہ بزرگ کچھ باتیں زبر دستی کانوں میں وال شکے، اپنی طرف سے جن کی نہ تو طلب تھی اور نہ خواہش اور اگر میں ان باتوں کو اب نمبروار لکھتا جاہوں جو ان بزرگوں کی مجلسوں میں تعین، تو فوری طور پر سب کا یاد آنا مشکل ہے، ایکن کسی نہ کسی موقع پر وہ باتیں یاد آجاتی ہیں۔ اور بزرگوں سے تعلق کا یہ بی فائدہ ہوتا کی نہ ساندہ سے، اور ان کی بات سنمانعت ہے، اور جس طرح بزرگوں کے ملفوظات۔ حالات۔ سوائح پر جعنا بھی ہوئی چھوڑ گے ہے۔ اس طرح ان بزرگوں کے ملفوظات۔ حالات۔ سوائح پر جعنا بھی ہوئی چھوڑ گے ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا مائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا مائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا مائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا مائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا مائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا مائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا مائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا مائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا مائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا مائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔

#### ہمیں ان بزرگوں کا دامن تھاہے رکھنے کی توفق عطافرمائے۔ آجن۔

### "عذر " اور "ستى" ميں فرق

بسرحال، میں بہ عرض کر رہاتھا کہ جب بھی سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کرنا چاہئے، اور معمول کو پوراکرنا چاہئے، ویکھئے، "عذر" اور چیزے ودسستی" اور چیزے، اگر عذر کی وجہ سے معمول چھوٹ جائے تو پھر کوئی غم نہیں۔ مثلاً بیاری کی وجہ سے معمول پھوٹ کیا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس معمول پھوٹ کیا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کئے کہ جب اللہ تعالی نے اس پر مواخذہ نہیں کیا، بلک عذر کی وجہ سے رعابت دی ہے تو پھر بم خود کون ہوتے ہیں یا بندی کرانے والے؟ اس کئے کمی عذر کی وجہ سے اس کے چھوٹے پر رہے نہیں کرنا چاہئے۔

### یہ روزہ کس کے لئے رکھ رہے تھے؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدی اللہ مرہ حضرت تھانوی کی ہے بات لفتی فرائے سے کہ ایک فخص رمضان میں بیار ہو گیا، اور بیاری کی وجہ ہے روزہ چموٹ گیا، اب اس کواس بات کا غم ہورہا ہے کہ رمضان کا روزہ چموٹ گیا، حضرت فرائے میں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں، اس لئے کہ بید دیکھو کہ تم روزہ کس کے لئے رکھ رہے ہو؟ اگر تم اپنی ذات کے لئے اپنا جی خوش کرنے کے لئے، اور اپنا شوق پوراکر لے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو، پھر تو بینک اس پر غم اور صدمہ کرو کہ بیاری آئی، اور روزہ چموٹ کیا، لیکن آگر اللہ تعالی کے لئے روزہ رکھ رہے ہو۔ تو پھر خم کرنے کی ضرورت چموٹ دو۔ چموٹ دو۔ تیس، اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو خود فرا دیا ہے کہ بیاری میں روزہ چموٹ دو۔ شیں، اس لئے کہ اللہ تعالی نے دوزہ روزے تھا، ۔ ہے ہیں، یا معمولات چموث دے ہیں، مشل بیاری ہی دیادہ ہم مصروفیت کی جوری ہے یا کمی ذیادہ ہم مصروفیت کی جوری ہے باکمی ذیادہ ہم مصروفیت کی دوجہ ہے دو دین بی کا تقاضہ تھی، معمول چموث کیا مشال باپ بیار ہیں، ان کی خدمت میں گاہوا ہے، اور اس خدمت کی وجہ سے معمول چموث گیا، تواس سے بالکل رنجیدہ اور

عمکین نہ ہونا چاہئے ۔۔۔۔۔ کئین سستی کی وجہ سے معمول کو چھوڑنا نہیں چاہتے ۔۔۔ عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس پر رنجیزہ نہ ہونا چاہئے۔

#### مستى كاعلاج

اورستی کا واحد علاج یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرو، اور اس کے آگے ڈٹ جاؤ،
در ہمت سے مقابلہ کرو، اس کا علاج سوائے استعال ہمت کے اور پچھ نہیں ہے ۔۔۔ اگر
ہماری زندگیوں میں صرف یہ بات بھی آجائے یعنی ووستی کا مقابلہ کرنا " توسجھ لو کہ
آ وحاکام ہو گیا، اور اس کے بعد بقیہ آ دھے کام کے حصول کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی
اپی رحمت سے سستی کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفق عطافرائے۔ ہین ۔

وآخد دعوانا ان الحمد حقی دب العد لدین

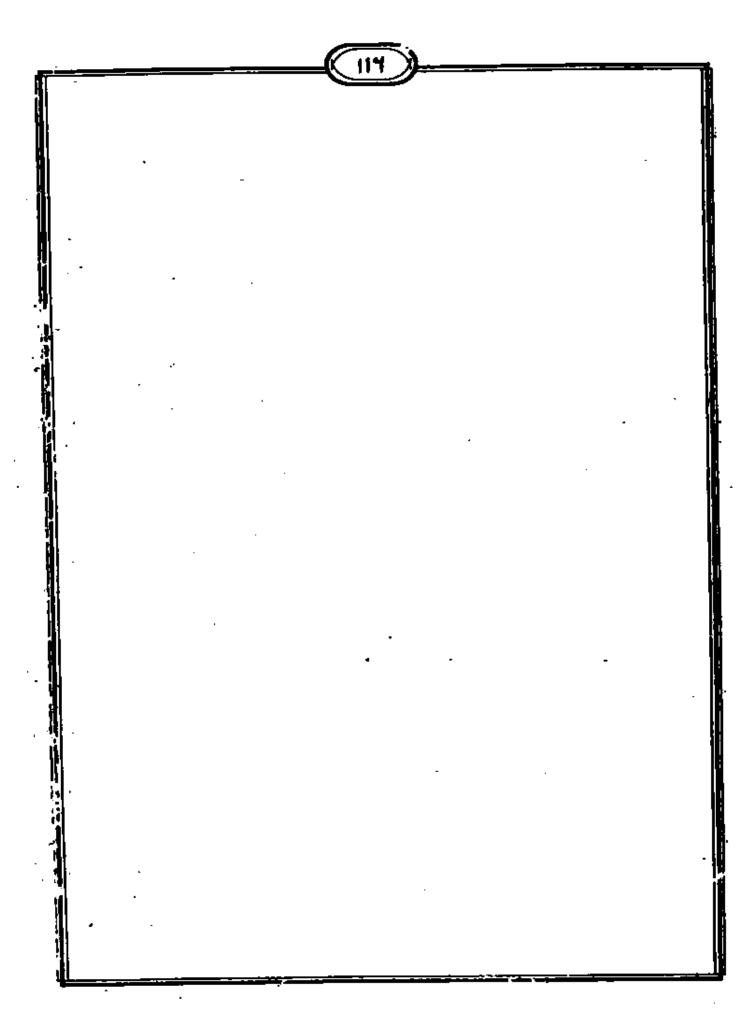





موضوع خطاب:
مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم
مقام خطاب: کلشن اقبال کراچی
وفت خطاب: بعد نماز عمر تا مغرب

اصلاحی خطیات : جلد نمبره منخات :

#### بسسعاطه المطنب الحنب الر

# أتكهول كي حفاظت سيجيئ

الاصدالله غیمده و نستعینه و نسته فرد و نومن به و نوحل علیه و نعود الله خیمده و نستعینه و نسته فرد و نومن به و نسته فلامنسله و من باشه و من به و نسته فلامنسله و من به نسله و فلاها د کلیه و اشهدات لا الله الا الله و حده لا شریك له و استهداد و بسید نا و نه بینا و مولانا محمد اعبد و و رسوله مسلمات تقالے علیه وعلى اله واصابه و بارك و سلم تسلیما كئيرا - اما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيد. جسسم الله الرحز، الرحيد. قُلْ يَلْمُؤُونِيْنَ يَفُتُكُا وَنَ آجُمَارِ هِمْ وَيَحْتَمَعُكُوا هُرُكُمْ هُمُهُمْ الْ إِلَى لَهُمْ مَراتَ اللهُ مَنْ بِيُرَاكِمَا يَمُتَعُوات ٥ امنت بالله صد قاللت مولانا العظليد العاملية من السكوييه و خست على قدالك من الشاعدين، وخست على قدالك من الشاعدين والشاكرين والحدد فله مرب العللين «

(النور : ٣٠٠)

# أيك مملك بياري

اس آیت میں اللہ تعالی نے جاری ایک بیاری کا بیان فرمایا ہے۔ وہ ہے
" بد نگائی" ، بید بد نگائی ایس بیاری ہے جس میں بے حدانتلاء ہے، ایجھے خاصے پڑھے
تکھے لوگ، علاء ، اہل اللہ کی محبت میں اٹھتے بیٹھنے والے ، متدین ، نماز روزے کے یابتد
مجسی اس بیاری کے اندر جنلا ہوجاتے ہیں ، اور آجکل تو حالت سے ہے کہ اگر آدی گھرے نے

باہر نکلے تو آنکھوں کو بچانا مشکل نظر آ آ ہے ، ہر طرف ایسے مناظر ہیں کہ ان ہے آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے۔

#### بد نگاہی کی حقیقت

"بد نگابی" کا ماصل میہ ہے کہ کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنا، بالحضوص جبکہ شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے، چاہے وہ غیر کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے، یالذت حاصل کرنے کے لئے نگاہ ڈالی جائے، چاہے وہ غیر محرم حقیقی طور پر زندہ ہو، اور چاہے غیر محرم کی تصویر ہو۔ اس پر بھی نگاہ ڈالناحرام ہے، اور "بد نگابی" کے اندر داخل ہے \_\_\_\_

یہ بد نگائی کاعمل اپنے نقس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بوی رکاوٹ ہے، اوریہ عمل انسان کے باطن کے لئے اتنا تباہ کن ہے کہ دو مرے گنا ہوں سے یہ بہت آئے بوطان کے باطن کے باطن کو خزاب کرنے میں اس کا بہت و عمل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح کا تک اس عمل کی اصلاح کا تک اس عمل کی اصلاح کا تصور تقریباً محال ہے، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علنیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ

#### "النظرسهد مسمومرست سهاهرابليس"

(مجمع الزوائد، ج ۸ ص ۹۳)

یعنی یہ "ونظر" ابلیس کے تیروں میں سے آیک زہر آلود تیرہ، یہ تیرجو ابلیس کے کمان سے نکل رہاہہ۔ آگر کسی نے اس کو ٹھنڈے پیٹوں بر داشت کر لیا، اور اس کے آگے ہتھیار ڈال دیئے، تواس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی اصلاح میں اب بڑی رکادث کھڑی ہوگئی، اس لئے کہ انسان کے باطن کو خراب کرنے میں جتنا دخل اس آگھ کے قلط استعال کا ہے، شاید کسی اور عمل کا نہ ہو۔

یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا

میں نے اپ شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالدی صاحب قدس اللہ مرہ سے سنا، فرماتے سے کہ نگاہ کا غلط استعمال باخن کے لئے سم قائل ہے، اگر باطن کی اصلاح منظور ہے تو

سب سے پہلے اس نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی ۔۔۔ یہ کام بڑا مشکل نظر آبا ہے۔

ڈھویڈ نے سے بھی آکھوں کو پناہ نہیں التی، ہر طرف بے پردگی، بے تجابی، عربانی، اور
فائتی کابازار کرم ہے، ایسے میں پی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آبا ہے۔ لیکن آگر ایمان کی
حلاوت حاصل کرنا منظور ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور محبت منظور ہے، اور
ایٹ باطن کی صفائی، تزکید، اور طہارت منظور ہے، تو پھریہ کڑوا کھونٹ تو چیابی ہوگا، اور
یہ کڑوا کھونٹ چیئے بغیریات آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن یہ کڑوا کھونٹ ایسا ہے کہ شروع
میں تو بہت کڑوا ہوتا ہے، مگر جب ذرااس کی عادت ڈال لو تو پھریہ کھونٹ ایسا میٹھا ہو جا آ

### عربول كاقهوه

عرب کے لوگ قبوہ پیا کرتے ہیں، آپ حضرات نے بھی دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے فغانوں ہیں قبوہ پیتے ہیں، بچھ یاد ہے کہ جب ہیں چھوٹا پیر ہی قعا، اس وقت قطر کے ایک شخ کرا پی آئے ہوئے تھے، حضرت والد صاحب رہ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں ہمی ان سے ملنے کے لئے چلا گیا، اس ملا قات کے دوران وہاں مجلس میں پہلی مرتبہ وہ قبوہ دیکھا، وہ قبوہ سب کو پینے کے لئے چیش کیا گیا، جب قبوہ کا لفظ ساتو ذہن میں بی خیال آیا کہ مشکل ہوگا۔ لیکن جب اس کو زبان سے لگایا تو وہ اتنا کروا تھا کہ اس کو صلق ہے آبار تا مشکل ہوگیا۔ حالا تکہ وہ ذرا ساتوہ تھا، اور اس کا ذائقہ بھی تلخ تھا، اور اب وہاں مجلس میں بیٹھ کر کلی تو کر نہیں سکتے تھے، اس لئے چار تا چار اس کو کسی طرح حلق سے آبارا، لیکن جب حلق سے آبارا، لیکن جب حلق سے آبارا آباد وہ جبلس میں بیٹھ کر کلی تو کر نہیں سکتے تھے، اس لئے چار تا چار اس کو کسی طرح حلق سے آبارا، لیکن جب حلق سے آباراتو اب ذرا اس کا سرور محسوس ہوا، اس کے بعد پھر آبک اور مجلس میں جب حلق سے آباراتو اب ذرا اس کے کہ اب اتنا پیارا اور اتنا مزیدار گلآ ہے جس کی کوئی انتاء نہیں، اس لئے کہ اب پینے کی عادت ہوگئی ہا۔

بھر حلاوت اور لذت حاصل ہوگی ہس طرح ریہ بھی ایسا کڑوا محونٹ ہے کہ شروع میں، میں اس کو پیٹا ہڑا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پننے کے بعد جب اس کا سرور طاری ہوجائے گا۔ تو پھر دیکھو مے
کہ اس کے پینے میں کیالطف ہے۔۔۔۔اللہ تعالیٰ اس کی حلاوت ہم سب کو عطافر ہادے،
آمین ۔ بسرحال، یہ ایسی کڑوی چیز ہے کہ ایک مرتبہ اس کی کڑواہث کو ہر داشت کر لو،
اور آیک مرتبہ دل پر پھرر کھ کر اس کی کڑواہث کو نگل جاؤ، تو پھر انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی
طاوت، ایسا سرور، ایسی لذت عطافر اکمیں کے کہ اس کے آگے اس بد نگاہی کی لذت بھے
در ہیج ہے، اس کے آگے اس کی کوئی حقیقت حمیں۔

# أنكهيس بردى نعمت بي

سے آکھ ایک مشین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایس نعت ہے کہ انسان اس کا تقویر منیں کر سکتا، اور بے اسکے لی کئی ہے، اور مفت میں ال کی ہے، اس کے لئے کوئی محت اور پیسہ خرج شیں کرتا پڑا۔ اس لئے اس نعت کی قدر نہیں ہے۔ ان لوگوں سے جاکر پوچھو جو اس نعت ہے محروم ہیں۔ تا پینا ہیں۔ یا تو بینائی چلی گئی ہے۔ یا جن کے پاس یہ نعت شروع ہی سے نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ یہ آکھ کیا چیز ہے ؟ اور خد! نہ کر ۔ یہ آگر بینائی میں کوئی خلل آنے گئے، اور بینائی جاتی ہوئی معلوم ہونے گئے تو اس وقت مسن مروکا کہ ساری کا کتا تا اندھے ہوگئی ہے، اور اس وقت انسان اپنی ساری دولت خرج کر کے ہوگا کہ ساری کا کتا تا اندھے ہوگئی ہے، اور اس وقت انسان اپنی ساری دولت خرج کر کے ہوگی یہ بیا ہے گئی ایک مشین ہے کہ آج تک اسی مشین کوئی ایجاد نہیں کر سکا۔

### سات میل کاسفرایک کمھے میں

میں نے ایک کتاب میں پڑھاتھا کہ اللہ تعالی نے انسان کی آتھے میں جوبہ پہلی رکھی ہے، یہ اندھیرے میں پھیلتی ہے، اور روشنی میں سکڑ جاتی ہے۔ جب آ دمی اندھیرے سے روشنی میں آ باہے تواس وقت یہ سکڑنے اور پھیلنے کاعمل ہو آ ہے، اور اس سکڑنے اور پھیلنے میں آ تکھ کے اعصاب سات میل کافاصلہ سطے کرتے ہیں، لیکن انسان کو پید بھی شہیں چلاا کہ کیابات ہوئی، ایسی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں عطافرا دی ہے۔

# أنكه كاصحيح استعال

اب اگر اس نعت کا میج استعال کرو گے۔ تواند تغائی فراتے ہیں تو ہی تم کواس پر تواب بھی دوں گا، مثلااس آ کھ کے ذریعہ مجبت کی نگاہ اپنے والدین پر والو۔ توحدے شریف میں ہے کہ ایک جو ایک عرب کا تواب لیے گا، اللہ اکبر، ایک دوسری حدے شریف میں ہے کہ شوہر گھر میں داخل ہوا، اور اس نے اپنی ہوی کو مجبت کی نگاہ سے دیکھا اور ہوی سے شوہر کو مجبت کی نگاہ سے دیکھا تواند تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بے شوہر کو مجبت کی نگاہ سے دیکھا تواند تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بحب اس آ کھ کو مجمع جگہ پر استعال کیا جارہا ہے تو صرف سے نہیں کہ اللہ تعالی اس پر اذت اور لطف عطافر ارہ ہیں، بلکہ اس پر اجرو تواب بھی عطافر ارہ ہیں ۔ لیکن آگر اس کا غلط استعال کرو مجمع ، اور غلط جگہ پر نگاہ ڈالو گے ، اور غلط چیزیں دیکھو گے تو پھر اس کا غلط استعال کرو مجمع ، اور غلط جگہ پر نگاہ ڈالو گے ، اور غلط چیزیں دیکھو گے تو پھر اس کا وبال بھی پر استحت ہے۔ اور یہ عمل انسان کے باطن کو خراب کرنے والا ہے۔

### بد نگاہی ستہ نیچنے کا علاج

اب اس بد نگائی سے بیخے کا کیک بی داستہ، دہ یہ ہے کہ ہمت سے کام لے کریے طے کرلو کہ بید نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی۔ اس سے بعد پھرچاہے دل پر آرے بی کیوں نہ چل جائیں، لیکن اس نگاہ کو مت ڈالو، ۔

آرزوكي خون مول، يا حسرتي برباد مول اب تواس دل كو بناتا ہے ترے قابل مجھ

بس ہمت اور ارادہ کر کے اس نگاہ کو بچائیں، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالی کی طرف سے کیسی مدد اور نصرت آتی ہے، حضرت تعانوی رحمته اللہ علیہ نے اس آگھ کو بد نگاہی سے بچانے کی پچھ تدبیریں بیان فرمائی ہیں، وہ یاد رکھنے کی ہیں، فرماتے ہیں کہ:

"أكركونى عورت نظر آئے، اور نفس يہ تے كہ :ايك دفعہ دكھ في عورت نظر آئے، اور نفس يہ تے كہ :ايك دفعہ دكھ في قررے كا نميں۔

مركھ نے۔ كيا حرج ہے؟ كيونكہ تو بدفعلى توكرے كا نميں۔

مرابقہ تو يہ سجھ لينا چاہئے كہ يہ نفس كاكيدہ، اور طريقہ نجات كاب ہے كہ عمل نہ كيا جائے۔ "

(انفاس عيسي، حصد اول ص ١٨٧٢)

اس کتے یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھناتواس کئے منع ہے باکہ انسان کی بدفعلی کے اندر جنالانہ ہو، اور یہاں بدفعلی کاامکان ہی نہیں۔ اس کنے دیکھے تو، کوئی حرج نہیں، حضرت والافرائے ہیں کہ یہ نفس کا مکر ہے، اور اس کاعلاج سے دیکھے تو، کوئی حرج نہیں، حضرت والافرائے ہیں کہ یہ نفس کا مکر ہے، اور اس کاعلاج سے ہنا ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، اور چاہے جتنابھی نقاضہ ہور ہا ہو۔ نگاہ کو وہاں سے ہنا ہے۔

#### شهوانی خیالات کا علاج

حضرت ذاکر صاحب رحمتد الله علیہ ایک مرتبہ فرمانے گئے کہ بیہ جو گناہ کے داعیے اور نقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا علاج اس طرح کرو کہ جب دل ہیں بیہ سخت نقاضہ پیدا ہو کہ اس نگاہ کو غلط جگہ استعال کر وں۔ اور اس نگاہ کو غلط جگہ استعال کر کے لذت حاصل کروں ، نواس وقت ذراسابیہ نصور کرو کہ اگر میرے والد جھے اس حالت ہیں دیکیہ لیس ۔ کیا پھر بھی بیہ حرکت جاری رکھوں گا؟ یا اگر جھے یہ معلوم ہو کہ میرے شخ جھے اس حالت ہیں دیکیہ رہے ہیں ، کیا پھر بھی بیہ کام جاری رکھوں گا؟ یا بچھے پیتہ ہو کہ میری اولا دمیری اس حرکت کو دیکی رہی ہو گیا پھر بھی بیہ کام جاری رکھوں گا؟ فاہر ہے کہ اگر ان میں ہے کوئی بھی میری اس حرکت کو دیکی رہا ہو گاتو میں اپنی نظر نیچی کر لوں گا۔ کہ اگر ان میں کروں گا۔ چاہے دل میں کنا شدید نقاضہ پیدا کیوں نہ ہو \_\_\_\_\_

کہ اگر ان میں کروں گا۔ چاہے دل میں کنا شدید نقاضہ پیدا کیوں نہ ہو \_\_\_\_\_
فرق نمیں پڑتا۔ لیکن میری اس حالت کو انظم الی کمین دیکھ رہا ہے، اس کی پرواہ بھے کیوں فرق نمیں پڑتا۔ لیکن میری اس حالت کو انظم الی کمین دیکھ رہا ہے، اس کی پرواہ بھے کیوں شد ہو، اس لئے کہ وہ بھے اس پر مزاہی دے سکتا ہے۔ اس خیال اور نصور کی پر کت سے میں اشاء اللہ، اللہ تعالی اس کنا ہو ہے کیون اس بے کہ انشاء اللہ، اللہ تعالی اس کناہ سے محفوظ رکھیں ہے۔

# تمهاری زندگی کی قلم چلا دی جائے تو؟

حعرت ڈاکڑ صاحب قدس اللہ مرہ کی آیک بات اور یاد آگئی فرماتے ہے کہ ذرا اس بات کاتصور کرو کہ آگر اللہ تعالی آخرت میں تم سے یوں فرمائیں کہ :اچھاآگر حمیس جشم سے ڈرنگ رہا ہے، تو چلوہم حمیس آگ سے اور جشم سے بچالیں ہے، لیکن اس کے لئے آیک شرط ہے، وہ یہ کہ ہم آیک یہ کام کریں گے کہ تمماری پوری زندگی جو بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک اور مرتے تک تم نے گزاری ہے۔ اس کی ہم فلم چلائیں کے اور اس فلم کے دیکھنے والوں میں تمہارا باپ ہوگا۔ تمہاری ماں ہوگی، تمہارے بمن بھائی ہوتے، تمہاری اولاد ہوگی، تمہارے شاکر د ہوتئے، تمہارے استاذ ہوتئے، تمہارے دوست احباب ہوتئے، اور اس فلم کے اندر تمہاری پوری ذندگی کا فقشہ سامنے کر دیا جائے گا، اگر تمہیں یہ بات منظور ہوتو پھر تمہیں جتم سے بچالیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ ایسے موقع پر آدی شاید آگ کے عذاب کو گوارہ نہیں کرے گاکہ ان تمام لوگوں کے سامنے میری

اس کے بعد حضرت فرائے تھے کہ ایسے موقع پر آدمی شاید آگ کے عذاب کو گوارہ کر لے گا، مگر اس بات کو گوارہ نہیں کرے گاکہ ان تمام لوگوں کے سامنے میری زندگی کا نقشہ آجائے۔ لئذا جب اپنے مال، باپ، دوست احباب، عزیز وا قارب اور مخلوق کے سامنے اپنی زندگی کے احوال کا آنا گوارہ نہیں۔ تو پھران احوال کا اللہ تعالی کے سامنے آئی زندگی کے احوال کا آنا گوارہ نہیں۔ تو پھران احوال کا اللہ تعالی کے سامنے آنا کیے گوارہ کر لو سے ؟ اس کو ذرا سوچ لیا کرو۔

دل کا مائل ہونا اور میلنا محناہ نہیں پھر آئے دوسرے ملفوظ میں ارشاد فرمایا کہ:

" بر نگائی میں آیک درجہ میلان کا ہے، جو کہ غیر اختیاری ہے، اور اس پر موافقہ میں نہیں اور آیک درجہ ہے اس کے مقتصاء یر عمل کرنے کا، یے افقیاری ہے۔ اس پر موافقہ

جے۔ (انقاس عیسی)

میلان کامطلب بیہ ہے کہ دیکھنے کابست دل چاہ رہا ہے، دل کی رہا ہے، یہ ول کا چاہنا،
میلنااور مائل ہونا۔ چونکہ یہ غیر اختیاری ہے۔ اس لئے اس پر مواخذہ بھی نہیں، اللہ تعالی
کے یمال اس پر انشاء اللہ کوئی کرفت نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا ۔۔۔ لیکن دوسرا
درجہ یہ ہے کہ اس دل کے چاہنے پرعمل کر لیا، اور اس کی طرف لگاہ اٹھادی، یہ اختیاری
ہ اور اس پر مواخذہ بھی ہے۔۔ یا لگاہ غیر اختیاری طور پر پڑمئی تھی، اب اس نگاہ کو
اپنا اور جہ جو غیر اختیاری ہے، وہ معاف ہے، اور اس پر بھی گناہ ہے۔ تو میلان کا
پسلا درجہ جو غیر اختیاری ہے، وہ معاف ہے، اس پر کرفت نہیں، اور دوسرا درجہ اختیاری

سوچ کر لذت لینا حرام ہے

"اور اس عمل میں قصدا ویکھنااور سوچتاسب واطل ہے، اور اس کا علاج کف نفس اور غض بصر ہے "

سی اجنبی اور تا محرم عورت کا تضور کر کے لذت اینا، یہ بھی اس طرح حرام ہے۔ جیسے بر نگابی حرام ہے، تو دیکھناہمی اس میں داخل ہے، اور سوچناہمی اس میں واخل ہے، اور اس کا علاج میہ بتلا دیا کہ نفس کو روکو، اور نگاہ کو نیجی رکھو، آگے چیجے، اوھرا دھر، اور وائیں بائیں دیکھنے کے بجائے زمین کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے جلے۔

# راستے میں چلتے وفت نگاہ نیجی رکھو

معترت والاقدى الله تعالى مره فرات بي كه جب الله تعالى في شيطان كوجنت الله تعالى في شيطان كوجنت الله تعالى مملت دے ديجے، الله تعالى ملت دے ديجے، اور الله تعالى في مملت دے دي واب اس في الله بياني اس كومملت دے دى۔ اب اس في اكثر بيوں دكھائى، چتاني اس وقت اس في كماكم :

كَاٰتِيَنَكُهُ مُرِّنَ كَيْنِ كَيْدِيْهِ مُوَمِّثُ خَلْفِهِ مُوَكَّنُ كَيْمُ ايْمُانِهِ هُ وَعَنْ شَكَانِهِ مُ

(سوره الامراف: ١٤)

دیکھو کے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فراتے ہیں کہ: قُلُ یِّلْمُوْمِین یُنَ یَعُمُنُوا وسٹ اَبْعَامِ اِهِمْ وَیَکُمُنُوُا مُرُوَّجُهُمْ مُر

یعنی مومنین سے کہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیجی کرلیں، توخود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیجی کرنے کا تھم فرمادیا، اور پھر آگے اس کا متیجہ بیان فرمادیا کہ اس کی وجہ سے شرم مہموں کی حفاظت ہو جائے گی، اور پاک دامنی حاصل ہو جائیگی۔

ب تکلیف جسم کی تکلیف سے کم ہے

حضرت تعانوی " آمے فرماتے ہیں کہ:

ہمت کر کے ان (دونوں) کو اختیار کرے۔ کو لئس کو تکلیف ہو، مگر سے تکلیف نار جنم کی تکلیف سے کم ہے۔
لیخن اس وقت تو نگاہ کو بچانے سے نفس کو تکلیف ہورہی ہے۔ لیکن اس بد نگاہی کے بدلے میں جو جنم کا عذاب ہے، اس کی تکلیف کے مقالے میں یہ تکلیف لا کھوں، کروڑوں، بلکہ اربوں گنا کم ہے، بلکہ یمال کی تکلیف کو وہاں کی تکلیف سے کوئی نبعت ہی نہیں، کیونکہ وہاں کا عذاب غیر متنابی ہے، کمی ختم ہونے والا نہیں، اور یمال کی جنمی ختم ہونے والا نہیں، اور یمال کی جنمی ختم ہونے والا نہیں، اور یمال کی جنکیف ختم ہونے والی ہے۔ آئے فرمایا کہ :

ہمت سے کام لو

'' جب چندروز ہمت ہے ایباکیا جائے گاتو میلان میں بھی کی ہوجائے گی، بس بمی علاج ہے ، اس کے سوا بچھ علاج نہیں، اگر چہ ساری عمر سرگر دال رہے '' اس لئے کہ جب انسان محنت اور مشقت بر داشت کرتا ہے ، تواللّہ تعالی نے اس کے لئے وعدہ فرمالیا ہے کہ :

\* وَالَّذِيْتِ جَاهَدُ فَا فِيْنَا لَنَهُ لِهِ يَنَكُمُ مُهُلِكًا \* (سوره العكبوت: ١٩) یعنی جو محض ہمارے استے میں مجاہدہ کرے گا۔ ہم ضرور اس کوراستہ دکھادیں ہے۔ تو وہ مجاہدہ کرنے والے کوراستہ دیتے ہیں۔ لنذا مجاہدہ کر کے نظر نیجی کر ادمے بالاخر الله تعالیٰ میلان مجمی کم فرمادیں گے ، انشاء الله۔ بس میں علاج ہے اس کے سوا پچھ علاج تہیں، اگرچہ ساری عمر سرکر داں رہو ۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم شیخ کے پاس جائیں توشیخ اس کی چونک مارے ، یا ایسانسنی بالا وہے۔ یا ایسا وظیفہ پڑھ دے کہ بس یہ میلان ختم ہو جائے ۔۔۔۔ ارے بھائی ، ایسانسنی ہواکر آ۔ جب تک انسان ہمت سے کام نہ لے۔

#### دو کام کر لو

دیکھو، دو کام کر لو، ایک ہمت کو استعمال کرو، دو سرے اللہ تعافی ہے رجوع کرو، "ہمت کے استعمال کرو، دو سرے اللہ تعافی ہے رجوع کرو، "ہمت کے استعمال" کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو حتی الامکان جتنا بچا سکتے ہو، بچالو، اور "رجوع الی اللہ" کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ایسی آز بائش چیش آئے تو فورا اللہ تعافی کی طرف رجوع کر کے کمو، یا ابتد، اپنی رحست سے بچھے بچالیجئے، میری آگے کو بچا لیجئے، میرے خیالات کو بچالیجئے، اگر آپ نے مدد نہ فرائی تو میں جتلا ہو جاؤں گا،

# حضرت بوسف کی سیرت اپناؤ

حضرت بوسف علیہ السلام جب آزائش میں بتلاہوے توانہوں نے بھی ہی کام
کیا کہ اپنی طرف سے کوشش کی۔ چنانچے جب زلیجانے چاروں طرف وروازوں میں آ اور
ڈال دیئے۔ اور حضرت بوسف علیہ السلام کو گناہ کی وعوت دی، اس وقت حضرت بوسف
علیہ السلام اپنی آگھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں پر آ لے پڑے ہوئے ہیں، اور
لگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مگر حضرت بوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگ
پڑے، اب جب آگھوں سے نظر آ رہا ہے کہ دروازوں پر آ لے پڑے ہوئے ہیں تو
بیماک کر کماں جاد مے ؟ راستہ تو ہے نہیں۔ مگر چونکہ اپنے افقیار میں توانای تھا کہ
دروازے کی بھاگ جائے، چنانچے جب اپنے حصے کا کام کر لیا۔ اور اپنے افقیار میں جو تھے کہ یا
قما، وہ کر لیا۔ اور دروازے تک پہنچ مے تواند تعالی سے بیہ کہنے کے حقدار ہو مھے کہ یا

الله ، میرے اختیار میں قوبس انتاہی تھا ، میرے بس میں اس سے زیادہ نہیں ، اب آگے تو

آپ کے کرنے کا کام ہے ۔۔۔۔ توجب اپنے جصے کا کام کر کے اللہ تعالی ہے اٹک لیا کہ

یا اللہ ، باتی آگے کا کام آپ کے قبضے میں ہے۔ تو پھر اللہ تعالی نے بھی اپنے جصے کا کام

کر لیا ، اور انہوں نے بھی دروازوں کے آلے تو ژودیئے۔ اس بات کو مولانار دی رحمتہ اللہ
علیہ کتنے خوبصورت انداز میں میان فرماتے ہیں کہ :۔

م مرچه رخته نیست عالم را پدید خیرو بوسف دار می باید دوید

اگرچہ جہیں اس دنیا کے اندر کوئی راستہ اور کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آرہی ہے۔
چاروں طرف سے گناہوں کی دعوت دی جارہی ہے، لیکن تم دیوانہ وار اس طرح بھا کو،
جس طرح حضرت یوسف علید السلام بھا گے، تم جتنابھاگ سکتے ہو، انتا تو بھاگ الله
سے ماگو۔ بسرحال اگر انسان ہے دو کام کر لے، ایک اپنی استطاعت کی حد تک کام کر
لے، اور دو سرے اللہ سے ماسکے، یقین سیجے، دنیا جس کامیابی کاسب سے بردا رازیمی

حضرت يونس عليه السلام كاطرز اختيار كرو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سمرہ ہمی ہوی عجیب عجیب ہتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اللہ تعالی بے حضرت بونس علیہ السلام کو تین دن تک مچھلی کے بیٹ میں رکھا، اب وہان سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، چاروں طرف آریکیاں اور اندھے ریاں جھائی ہوئی تھیں، اور معالمہ اپنے بس سے باہر ہو کیا تھا، بس اس وقت ان آریکیوں میں اللہ تعالی کو پکارا اور میا کلمہ بڑھا:

" لَا إِلَّهُ آَنْتَ مُسُبِّحَانَكَ إِنَّا كُنْتُ مِنْ الظَّلِدِيْنَ " الله تعالی فرماتے ہیں کہ جب اس نے ہمیں تاریکیوں کے اندر پکارا تو پھر ہم نے یہ کما کہ

غَاشَتَكَجَبَنَالَهُ كَاجُمَّيَنَهُ مِنَ الْعَكِمِ ، وَكَذَا لِانَ مُنْجِى الْمُؤْمِنِ يُنَ ه (سوره الانبياء : ۸۸) یعی ہم نے اس کی پکار سی، اور ہم نے اس تھٹن سے اس کو نجات عطافر مادی، چنا نچہ تین دن کے بعد مجھلی کے پیٹ سے نکل آئے، آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں، اور دینگے۔ حضرت ڈاکٹرصاحب فرما یا کرتے تھے کہ تم ذرا سوچہ تؤسسی کہ اللہ تعالی نے یہاں کیا لفظ ارشاد فرماد یا کہ ہم مومنوں کو اس طرح نجات دیں گے ؟ کیا ہر مومن پلے مچھلی کے پیٹ میں جائے گا، اور پھر وہاں جاکر اللہ تعالی کو دیں گارے گا، توانلہ تعالی اس کو نجات دیں گے، کیااس آیت کا یہ مطلب ہے؟ آیت کا یہ مطلب نہیں، بلکہ آیت کا مطلب ہے کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مجھلی کے بیٹ کی تاریکوں میں گر فرار ہوئے تھے، اس طرح تم کسی اور قتم کی تاریکوں میں گر فرار ہوئے ہو۔ لیکن وہاں پر بھی تمہار اسمار اوہی ہے جے حضرت یونس علیہ السلام نے اختیار ہوئے ہو۔ کیا تھا۔ وہ یہ کہ ہمیں ان الفاظ سے پکارو!

لاً إلله الآ آمُت سُبْحُنك الْ حُمُنَةُ مِنَ الظَّالِيدِيْنَ -جب تم ان الفاظ سے ہمیں پکارو مے تو تم جس قتم کی آر کی میں کر فار ہو گے۔ ہم تمہیر نجات دے دینگے۔

#### ہمیں پکارو

لنذا جب نفس کے نقاضوں کی تاریکیاں سامنے آئیں، ماحول کی ظلمتیں اور تاریکیاں سامنے آئیں، ماحول کی ظلمتیں اور تاریکیاں سامنے آئیں نواس وقت تم ہمیں پکارو، یاا للد، ان تاریکیوں سے بچالیجئے۔ ان تاریکیوں سے نکال دیجئے، ان اندھیروں سے باہر کر دیجئے، ان کے شرسے محفوظ فرمایئے سے جب دعا کرو گے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ رید دعا قبول نہ ہو،

### دنیاوی مقاصد کے لئے دعاکی قبولیت

دیکھئے، جب انسان کسی دینوی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعاما نگتاہے۔ مثلاً یہ دعام کرتا ہے کہ یا اللہ، مجھے صحت دے دے۔ یا اللہ، مجھے نیاں مازمت دے دے۔ یا اللہ، مجھے فلال عمدہ دے دے سے توہر

دعاتبول ہوتی ہے، مر تبویت کے انداز محلفہ ہوتے ہیں۔ بعض او قات تو وہی چزاللہ تعالی دے دیے ہیں۔ جو ماتی تھی۔ مثل ہیں ما تکاتھا۔ اللہ تعالی نے ہیں دے دیا۔ یا للہ تعالی سے کوئی منعسب ما نکاتھا۔ وہ دے دیا، لیکن بعض مرتبداللہ تعالی یہ بجھتے ہیں کہ یہ انسان اپی بے وقیل اور تادانی کی وجہ سے ایس چیز ماتک رہا ہے اگر ہیں نے اس کو دے وی تو وہ چیز اس کے لئے عذاب ہو جائے گی۔ مثلا یہ بہیہ ماتک رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس کو ہیں دے والاس کا دماغ خزاب ہو جائے گی۔ مثلا یہ بہیہ ماتک رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس کو ہیں خراب کرے گا، اور یہ فرعون بن جائے گا۔ اپنی دنیا بھی خزاب کرے گا، اور آخرت بھی خراب کرے گا۔ اس لئے ہم اس کو زیادہ بیے نمیس دیتے، یا مثل ایک محفو میں خواب کرے گا۔ اس لئے ہم اس کو زیادہ بیے نمیس دیتے، یا مثل ایک محفوم تھا کہ اگر یہ منعب اس کوئی عمدہ یا منعب ماتک لیا۔ لیکن اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ اگر یہ منعب اس کے بی اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ اگر یہ منعب اس کے بی اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ اگر یہ منعب اس کے بی اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ اگر یہ منعب اس کے اس کے بیائے اللہ تعالی اس سے آبھی منعب میں ہوآ ہواس نے ماتی ہے، اس لئے اس کے بیائے اللہ تعالی اس سے آبھی دیا مناسب نمیں ہوآ ہواس نے ماتی ہے، اس لئے اس کے بیائے اللہ تعالی اس سے آبھی دیا میں۔

## دینی مقصد کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے

کین آگر کوئی محتص دین ماتک رہاہے، اور یہ وعاکر رہاہے کہ یا اللہ، بجھے وین پر چلا دے، بجھے سنت پر چلا دیجئے، بجھے گناہوں سے بچا لیجئے، تو کیااس میں اس بات کا امکان ہے کہ دین پر چلنے میں نقصان زیاوہ ہے، اور کمی اور راستے پر چلنے میں نقصان کم ہے؟ اور اللہ تعالی دین کے بجائے وہ دو سرے راستے پر چلا دیں؟ چونکہ اس بات کا امکان بی شیس ۔ لنذا وہ وعاجو دین کے لئے ماتکی جاتی ہے۔ کہ یا اللہ، بجھے وین عطافرا دے۔ یا اللہ، بجھے گناہوں سے بچالے۔ یا اللہ، بجھے طاعات عطافرا دے۔ یہ دعائمی تو ضرور یا اللہ، بجھے گناہوں سے بچالے۔ یا اللہ، بجھے طاعات عطافرا دے۔ یہ دعائمی تو ضرور تبول ہوئی جیں، اس میں تبول نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ۔ اس لئے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعاما گو تو اس یقین کے ساتھ ماگو کہ ضرور قبول ہوگی۔

دعا کے بعد اگر مجناہ ہو جائے؟

جارے حضر و داکٹرصاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے مید وعاماتک

لی کہ یاا نشہ، بھے مناہ سے بچا لیجئے، لیکن اس دعا کے بعد پھرتم مناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔
اس کا مطلب بیہ ہوا کہ دعا قبول نہیں ہوئی ۔۔۔ دنیا کے معاطے میں تویہ جو اب دیا تھا کہ جو چیز بندے نے متاسب نہیں تھی، اس لئے اللہ تعالی نے وہ چیز بندے نے متاسب نہیں تھی، اس لئے اللہ تعالی نے وہ چیز نہیں دی۔ بلکہ کوئی اور اچھی چیز دے دی ۔۔ لیکن ایک فخض بید دعا کر تا ہے کہ یاا للہ، میں مناہ سے بچنا چا ہتا ہوں۔ مجھے گناہ سے بچنے کی توثی دے دیجئے، تو کیا یسال بھی ہی جو اللہ تعالی نے اس دعا ما تھے والے کو دے دی ؟

# توبہ کی توفیق ضرور ہو جاتی ہے

# پیرہم منہیں بلند مقام پر بہنچائیں گے

اس کے ہارے حضرت ڈاکٹرصاحب قدس اللہ سرہ فرما یا کرتے تھے کہ اس دعا کرنے کے ہار کے سے کہ اس دعا کرنے کے ہار کے سے کہ اس دعا کرنے کے باوجود آکر پاؤں پھل کیا، اور وہ کمناہ سرز دجو کمیاتو اللہ تعالیٰ سے بدگان مت ہو جاؤ کہ اللہ میاں نے ہماری دعا قبول شیس کی ۔ ار ب نادان، تھے کیا معلوم، ہم تھے کہاں کہنچانا چاہے ہیں ۔۔۔ اس لئے کہ جب ممناہ سرز دہوگا تو پھر ہم تنہیں تو بہ کی توثق ویں

مے، پھرہم مہیں اپی ستاری کا پی غفاری، اپی پردہ بوشی کا، اور اپی رحمتوں کا مورد بنائیں ہے۔ اس لئے اس دعا کو بھی رائیگال اور بریار مت مجھو۔۔۔۔بس بید دو کام کرتے رہو۔ ہمت سے کام لو، اور دعا مانٹے رہو۔ پھر دیکھو، کیا ہے کیا ہو جاتا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

## تمام مناہوں سے بیخے کا صرف ایک ہی نسخہ

بد نگائی کی بارے میں بیہ باتیں عرض کر دیں۔ اللہ تعالی اپی رحمت سے اس پر عمل کرنے کی توفق عطافرائے۔ آمین سرف بد نگائی نہیں، دنیا کے ہر گاناہ کے اندر بیہ ضروری ہے کہ ہمت کا استعال کرنا، اس کو بار بار آناہ کرنا، اور اللہ تعالی سے رجوع اور وعاکر تا۔ بیہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے صرف آیک چیز سے کام نہیں بیے گا، اگر صرف دعا کرتے رہو گے، اور ہمت نہیں کرو گے۔ تو یہ چیز حاصل نہیں ہوگ۔ مثلاً آیک آدی مشرق کی طرف بھا گا جارہا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالی سے دعایہ کر رہا ہے کہ یااللہ، مجھے مغرب میں پہنچا دے سارے تو مشرق کی طرف بھاگ رہا ہے، اور دعا مغرب کی کر رہا ہے، اور دعا مغرب کی کر رہا ہے، یہ دعاکیے قبول ہوگی؟ کم از کم پہلے اپنار خ تو مغرب کی طرف کر۔ اور جتنا تیرے بس میں ہے، وہ تو کر نے، اور پھر اللہ تعالی سے آتک کہ یااللہ، مجھے مغرب اور جتنا تیرے بس میں ہے، وہ تو کر نے، اور پھر اللہ تعالی سے آتک کہ یااللہ، محمد مغرب سے بہنچا دے، تب تو وہ دعا قائمہ مند ہے، ورنہ وہ دعا نہیں۔ وہ تو اللہ تعالی سے خواتی سے

اس کے پہلے رخ اس طرف کرو، اور ہمت کرو، اور جتنا ہوسکے، اس طرف قدم برحاؤ، اور پھرا لئد تعالی ہے ماگو، تمام گنا ہوں ہے نیخ کا یمی نسخہ ہے۔ میں نسخہ اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ نہیں ہے، اور ساری طاعات کو حاصل کرنے کا بھی میں نسخہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توقق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توقق عطا فرمائے۔ آمین۔ ولغر دھوا فا اسلے حد مله دب العالم بن

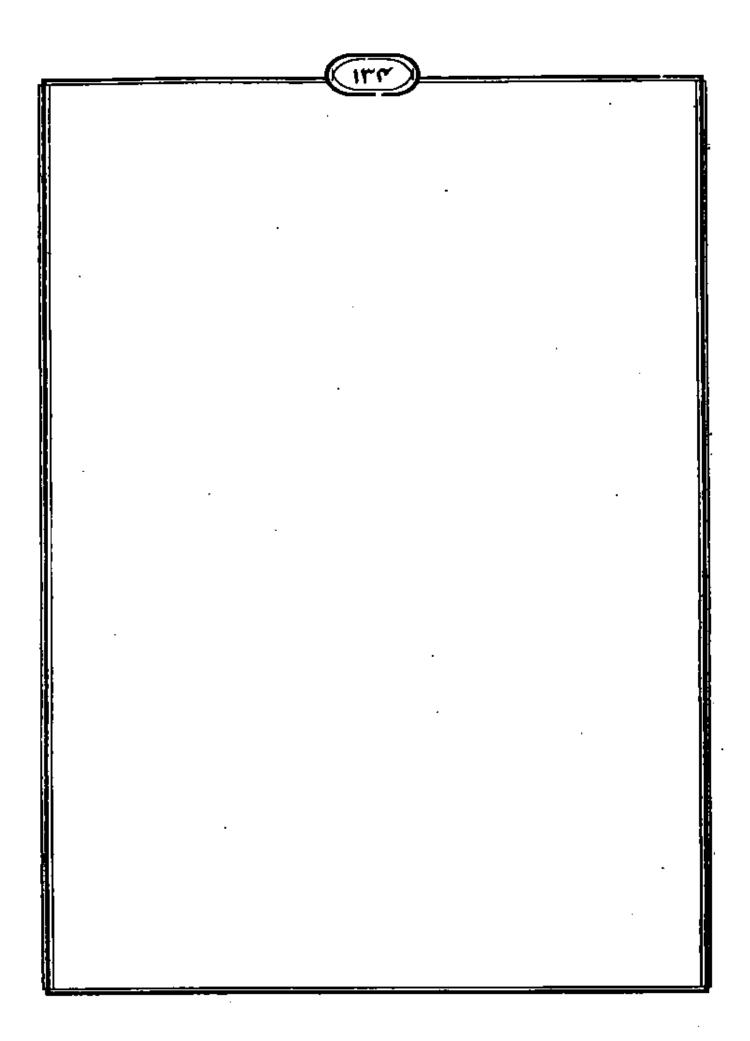





موضوع خطاب : جامع مسجد بیت المکرّم مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی معنرب

وقتت خطاب: بعد نماز عضر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبره

#### بسعدالله الحن الحسيم

# کھانے کے آواب

الحمدالله خمد و وستعينه واستغنوه ونؤمن به وانوكل عليه ، ونعوذ الله من شرورانقسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن بيضلله فلا ها وحدة لا فلا ها له ومن بيضلله فلا ها د وفت والشهدان لا الله الا الله الا الله وحدة لا فريك له ، والشهدان سيدناونبينا ومولانا محمد لا اعبده ومرسوله ، صوالله والله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كشيرًا ، اما بعد :

عن عمروجت إلى سلمة مرضوافي تعالى عنهما قالى . كنت غلاما ف مجد . مرسول الله مسلّطة عليه وسلّم . وكانت يدى تطيش ف المسحفة ، فقال لى وسول الله مسلم ، يا غلام سسم الله ، وكل بيمينك وكل ممايليك . مرافية عليه وسبلم ، يا غلام سسم الله ، وكل بيمينك وكل ممايليك . (مج يخارى ، كمب اللهمة ، باب التسمية على الطعام ، مدت تبرات ٥٣٥)

## دین کے پانچ شعبے

آپ حفزات کے سامنے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکاہوں کہ دین اسلام نے جو احکام ہم پر عاکد کتے ہیں۔ وہ پانچ شعبوں سے متعلق ہیں۔ یعنی عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، دین ان پانچ شعبوں سے کمل ہوتا ہے، اگر ان جس سے معاملات، معاشرت، اخلاق، دین ان پانچ شعبوں سے کمل ہوتا ہے، اگر ان جس سے ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر دین کمل نہیں ہوگا، اندا عقائد بھی درست ہوئے چاہئیں، عبادات بھی صحیح طریقے سے انجام دین چاہئیں، لوگوں کے ساتھ لین دین اور خرید و فرو فت کے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہوئے واہئیں اور باطن کے اخلاق بھی

درست ہونے چاہئیں۔ اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی درست ہونے جاہئیں۔ جس کو معاشرت کما جاتا ہے۔

# "معاشرت" کی اصلاح کے بغیر دین ناقص ہے

اب تک ظال کابیان چل رہاتھا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیاباب قائم
فرایا ہے۔ اس میں دین کے جس شعبے کے بارے میں احادیث لائے ہیں، وہ ہے
"معاشرت" ۔ معاشرت کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتا۔ زندگی
شزار نے کے میچ طریقے کیا ہیں؟ یعنی کھانا کس طرح کھائے؟ پانی کس طرح پیئے؟ گمر
میں کس طرح رہے؟ دوسروں کے سامنے کس طرح رہے؟ یہ سب باتیں شعبہ معاشرت
کے شعبہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

تحکیم الاست حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سرہ قربایا کرتے میں سے کہ " آجکل لوگوں نے معاشرت کو تو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے، اور اس میں دین کے عمل دخل کو لوگ تبول نہیں کرتے، حتی کہ جو لوگ نماز روزے کے پابند ہیں بلکہ تبجہ مخزار ہیں۔ ذکر و تبییج کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن معاشرت ان کی بھی خراب ہے۔ دین کے مطابق نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا دین ناقص ہے۔ " \_\_\_\_ اس لئے معاشرت کے بارے میں جو احکام اور تعلیمات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ۔ " مطاقر الی ہیں۔ ان کو جانتا، ان کی ایمیت پہچانا اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی میں۔ ان کو جانتا، ان کی ایمیت پہچانا اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی میں۔ ان کو جانتا، ان کی ایمیت پہچانا اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توقیق عطافر ہائے۔ آجن \_\_\_\_

# حضور صلی الله علیه وسلم ہر ہر پیز سکھا گئے

معاشرت كے بارے مل علامہ نودى رحمة الله عليه في سلاباب "كمائے پينے
کے آداب" سے شروع فرما یا ہے۔ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے جس طرح
زندى كے ہرشعبے سے متعلق بوى اہم تعليمات عطافرمائی ہیں۔ اى طرح كمانے پينے كے
بارے ميں بھی اہم تعليمات ہميں عطافر ائی ہیں، أیک مرتبہ أیک مشرک نے اسلام پ
اوتراض كرتے ہوئے حضرت سلمان فارى رضى الله عندسے كماكه:

انى ارى صاحب عديد لمكمك الشكدى الخرائة " قال: اجل، امرفاان لا نستقبل القبلة ولانستنجى بايماننا الخ

(اين ماجه كمّاب الجعارة باب الاستنجاء بالجارة)

تمارے نی تہیں ہر چز سکھاتے ہیں، حتی کہ تضائے حاجت کا طریقہ بھی کوئی سکھاتے ہیں؟ اس کا مقعد اعتراض کرنا تھا کہ بھلا قضاء حاجت کا طریقہ بھی کوئی سکھانے کی چزہے۔ یہ تو کوئی ایس اہم بات نہیں تھی کہ ایک نی اور پنجیر جیساجلیل القدر اور عظیم الشان انسان اس کے بارے بیں کھے کے ۔۔۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے ہواب بیں فرایا کہ جس چزکو تم اعتراض کے طور پر بیان کر رہ ہو، وہ ہمارے لئے فخری بات ہے، یعنی ہمارے نے فخری اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چزشکھائی ہے، یماں تک کہ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب ہم قضا حاجت کے لئے جائیں تو قبلہ رخ نہ بیٹھیں، اور نہ والے ہات ہی سکھایا کہ جب ہم وہ اس ایک اور نہ اس لئے آگر ماں باپ اس بات سے شرمانے گئیں کہ اپنی اولاد کو چیٹاب پٹانے کے طریقہ نہیں آگے گا؟ ۔۔۔ اس طرح آئی مسلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اور آپ پر ماں باپ سے کمیں ذیادہ شفیق اور مریان نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اور آپ پر ماں باپ سے کمیں ذیادہ شفیق اور مریان ہیں۔ اس لئے آپ نے ہمیں ہر چزکے طریقہ سکھائے۔ ان بیں کھانے کا طریقہ بھی ہیں۔ اس لئے آپ نے ہمیں ہر چزکے طریقہ سکھائے۔ ان بیں کھانے کا طریقہ بھی ہیا۔ اور کھائے جن کے ذریعہ کھانا کھانا عبادت بن جائے۔ اور باعث اجر و تواب بن جائے۔ اور باعث اجر و تواب بن جائے۔

### کھانے کے تین آداب

چنانچے سے صدیت جوہیں نے ایمی پڑھی، اس میں معترت عمرین انی سلمہ رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سے فرما یا کہ کھانے کے وقت اللہ کانام لو۔ لینی "بسم اللہ" پڑھ کر کھانا شروع کرواور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤاور برتن کے اس جھے سے کھاؤجو تم سے قریب تر ہے، آگے ہاتھ بردھاکر دوسری جگہ سے مت

#### كماؤ- اس مديث من تين أداب بيان فرما وسيا-

## يهلاادب دبهم الله " يردهنا

ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانا شروع کرے تو اللہ کانام اللہ کار اور آکر کوئی فحض شروع میں ہم اللہ پڑھنا بھول کمیاتواس کو چاہئے کہ کھانا کھانے کے وران جب بھی ہم اللہ پڑھنا یاد آئے، اس وقت بے الفاظ کمہ وے:

#### بِمُسْعِدَاللَّهِ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

(ابو واود، كتّاب النطعة، باب التسمية على الطعام، جديث تمبر ٢٥٧٥) ليعنى الله ك نام ك سائقه شروع كرتا بول به اول بين بعى الله كانام، اور آخر بين بعى الله كانام ...

## شیطان کے قیام وطعام کا انتظام مت کرو

الیک حدیث حفرت جابر رضی الله حند ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حفور اقدی صلی الله علیہ وسلی الله علی محتاہ کہ اس محف نے کھر میں واخل ہوتے وقت محمی الله کانام لے لیا، اور کھانا کھاتے وقت بھی الله کانام لے لیا، اس لئے نہ تو یمال قیام کا انتظام ہے، اور نہ طعام کا انتظام ہے ۔ اور اگر کمی محف نے کھر میں واخل ہوتے وقت الله کانام میں لیا، اور ویسے ہی کھر میں واخل ہوگیاتو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوت کہ کہ لوجھائی، تمہارے تیام کا انتظام ہوگیا، تم یمال وات گزار کئے ہو۔ کیونکہ یمال پر الله کانام ضیں لیا گیا، اور جب وہ محفی کھانا کھاتے وقت بھی انتہ کانام ضیں لیا تواس وقت شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے طعام کا بھی انتظام ہوگیا۔ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے طعام کا بھی انتظام ہوگیا۔ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے طعام کا بھی انتظام ہوگیا۔

بسرحال، اس سے معلوم ہواکہ اللہ کانام نہ لینے سے شیطان کاعمل وفل ہوجاتا ہے، اور گھر کے اندراس کے قیام کانتظام ہوجائے اور اس کاعمل وفل ہونے کامطلب سے ہے کہ اب وہ جہیں طرح سے ورغلائے گا۔ برکائے گااور گناہ پر آمادہ کرے گا۔ ناجائز کامول پر آمادہ کرے گااور تمہارے دل جس بدی کے خیالات اور وسوے گا۔ ناجائز کامول پر آمادہ کرے گااور تمہارے دل جس بدی کے خیالات اور وسوے ڈالے گا، وہم پیداکرے گا، اور کھانے کا انتظام ہونے کامطلب سے کہ اب جو کھاناتم کھاؤ کے اس جس اللہ کی طرف سے برکت جس ہوگی، اور وہ کھانا تمہارے زبان کے جنادے کے لئے تو شاید کانی ہوجائے گا۔ لیکن اس کھانے کانور اور پر کت حاصل نہ ہوگی۔

## ممريس واخل مونے كى وعا

پریشانی یا دکھ اور تکلیف کی وجہ سے کھر سے نہ لکھتا پڑے : مثلاً کھر میں داخل ہونے کے بعد پید چان کہ کھر والے بہر نکلتا پڑا، یا بعد پید چان کہ کھر والے بہر نکلتا پڑا، یا کھر میں کوئی پریشانی ہمیں کوئی پریشانی ہمیں۔ اور اب اس پریشانی کے داوا کے لئے گھر سے باہر نکلتا پڑا، توبیہ اچھی حالت اور اجھے مقصد کے لئے نکلتانہ ہوا، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا بڑھ لیا کرو۔

، دعا پڑھنا یادنہ آئے تواہی کھرے دروازے پر لکھ کر لگالو، تاکہ اس کو دکھے کر یا گہ کہ اس کو دکھے کر یا و آجائے اس لئے کہ بید دعا دنیاوی پریشانیوں سے بچانے کا سبب ہے، اور آخرت کا تواب اور فضیلت الگ حاصل ہوگی۔ لنذا جب انسان بید دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوا کہ میرا داخل ہوتا بھی خبر کے ساتھ ہوتو پھر بتائیے، شیطان کی اس داخل ہوتا بھی خبر کے ساتھ ہوتو پھر بتائیے، شیطان کی اس کھر میں گھر میں قیام کرنے کی محتجائش کہ اس کھر میں میں۔ میرے لئے قیام کا انتظام نہیں۔

## برا بہلے کھانا شروع کرے

حعرت طذیقہ رمنی اللہ عد فیراتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہمارا معمول یہ تھا کہ جب تک حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہمارا معمول یہ تھا کہ جب کھانے کی طرف ہاتھ نہ یوھاتے ہے، اس وقت تک ہم لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہ یوھاتے ہے، بلکہ اس کا انتظار کرتے ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی طرف ہاتھ برحائیں۔ اس وقت ہم کھانا شروع کریں \_\_\_\_

اس صدیث سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کمی بوے کے ساتھ کھانا کمارہا ہو توادب کا نقاضایہ ہے کہ وہ چھوٹا خود پہلے شروع نہ کرے ، بلکہ بوے کے شروع کرنے کا انتظار کرے۔

شيطان كهانا حلال كرنا جابتاتها

حضرت عذلفه رضی الله عنه فرماتے ہیں کد ایک مرتبہ کھانے کے وقت ہم حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہے، استے ہیں ایک نو عمر بجی بھاگتی ہوئی آئی۔ اور ایسامعلوم ہور ہاتھا کہ وہ بھوک سے بیتاب ہے ۔۔۔۔۔ اور ابھی تک کسی نے کھانا شروع نہیں قربایا نہیں کیا تھا، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک کھانا شروع نہیں قربایا تھا، محراس بچی نے آکر جلدی سے کھانے کی طرف ہاتھ بوھا دیاتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کو کھانا کھانے سے روک دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک درساتی آیا، اور ایسامعلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی بھوک سے بہت بے تاب ہے، اور کھانے کی طرف ہاتھ پوھانے کا ارادہ کیاتو کھانے کی طرف ہاتھ پوھانے کا ارادہ کیاتو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی آکر کھانے کی طرف ہاتھ پوھانے کا ارادہ کیاتو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے قربایا کہ:

"ان الثيطات يستحل الطعاء النب لايذكر استعالله مثلثه مثالا عليه والتهجاء بهذه الجارية ليستحل بها، فاخذت بيدلاء والذف بيدها ونجاء هذالا على ليستحل به ، فاخذت بيدلاء والذف نفسى بيدلاء ان يدلا في يدى مع يدها"

(مج مسلم کیاب الاشریة باب آداب الطعام والشراب وا مناها۔ صدف نمبر ۱۰۱۵)

شیطان اس کھانے کواس طرح اپنے لئے طال کرنا چاہتا تھا کہ اس کھانے پر اللہ کا
نام نہ لیاجائے چانچ اس نے اس لڑی کے ذریعہ کھاتا طال کرنا چاہا، گریس نے اس کا
ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد اس نے اس دیماتی کے ذریعہ کھانا طال کرنا چاہا۔ گریس نے
اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ کی ضم شیطان کا ہاتھ اس لڑک کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ ہیں
ہے۔

## بچوں کی محمداشت کریں

اس مدیث میں حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ قرادیا کہ بینے کا کام یہ ہے کہ اگر چھوٹا اس کی موجودگی میں اللہ کانام لئے بغیر شروع کر رہاہے تو بینے کہ وہ اس کو متنبہ کرے اور ضرورت ہو تواس کا ہاتھ بھی پکڑ لے ، اور اس سے کے کہ پہلے دو ہسم اللہ " کو ، پھر کھانا کھاؤ۔ سے کے کہ پہلے دو ہسم اللہ " کو ، پھر کھانا کھاؤ۔ اس جم اوگ بھی اپنے اہل وحیال کے ساتھ کھانے پر جیلے ہیں۔ لیکن اس بات

کاخیال جمیں ہوآ کہ اولاد اسلامی آداب کالحاظ کر رہی ہے یا جمیں؟ اس کے حضور اقد س معلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی تعلیم دیدی کہ بڑے کافرض ہے کہ وہ بچوں کی طرف نگاہ رکھے۔ اور ان کوٹو کتارہے، اور ان کو اسلامی آ داب سکھائے، ورنہ کھانے کی برکت دور ہو جائے گی۔

شیطان نے نے کر دی

حضرت اميد بن عشى رضى الله عند قرمات بي كدايك مرتبه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم تشريف فرما تقيد - آپ كے سامنے آيك هم كمانا كھارا تھا، اس نے ہم الله بي وسع بغير كھانا شروع كر و يا تفايمال كك كه سادا كھانا كھاليا۔ صرف آيك القه باقى ره كيا، جب وہ هخص اس آخرى لقے كومنى كل طرف لے جانے لگاتواس وقت ياد آياكہ بيس نے كھانا شروع كرنے ہے بہلے ہم الله حيس باور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى تعليم بيہ كه جب آوى كھانا كھاتے وقت ہم الله پر همنا بحول جائے تو كھانے كو دوران جب اس كو بم الله پر همنا ياد آجائياس وقت وه "بم الله اوله و آخره" كو دوران جب اس قدم نے بيد وعا پر همي تو حضور اقدس صلى الله اوله و آخره" پر حد لئے، جب اس خص نے بيد وعا پر همي تو حضور اقدس صلى الله اوله و آخره" پر حد لياتو شيطا بينے كيا - يعر آپ نے فرايا كہ جس وقت بيد كھانا كھار ہا تفاقو شيطان بھى اس كے ساتھ لئے جو كھايا تھا۔ اس كى سے كر دى۔ اور اس كھانے بيس اس كاجو حصد تھا اس آيك بي حوث ہو كھايا تھا۔ اس كى جو ميا۔ اور آخي مرت ملى الله عليه وسلم نے اس منظر جو تو ہے جملى وجہ ہے دہ كھانا ہمول ہے اور آخي مرت مانا ہمول ہے اس منظر والى الله عليه وسلم نے اس وقت آخرہ بي الله اوله و آخره پر حدے ہو كيا به الله بر همنا بحول ميانو جب ياد آجائے۔ اس وقت اس منظر الله اوله و آخره پر حدے ہو كھا به اس كى وجہ ہے اس كھانے كى بے بر كتى ذائل ہو جائے اس مان الله اوله و آخره پر حدے اس كھانے كى بے بر كتى ذائل ہو جائے اس كا حد

ابو داور سن نبر۳۷۸) میر کھانا اللہ کی عطامے

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرتے سے پہلے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ لینا چاہئے اور کہنے کو تو یہ معمولی بات ہے کہ ''دیسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ لین اگر خور کرو سے تو معلوم ہوگا کہ یہ اتی عظیم الثان عبادت ہے کہ
اس کی وجہ سے آیک طرف تو یہ کھانا کھانا عبادت اور باعث تواب بن جا اہے۔ اور دو مری
طرف آگر آدی ذرا دھیان ہے "بہم اللہ الرحمٰن الرحیم "کہ لے۔ تواس کی وجہ سے
اللہ جل جلالہ کی معرفت کا بہت بڑا وروازہ کھل جاتا ہے۔ اسلئے کہ یہ "بہم اللہ الرحمٰن
الرحمیم" پر حمتا حقیقت میں انسان کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو کھانا میرے سامنے
اس وقت موجود ہے یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے ، بلکہ کسی دینے والے کی عطا
ہے۔ میرے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ میں یہ کھانا میا کہ لیتا، اور اس کے ذریعہ اپنی
ضرورت پوری کر لیتا۔ اپنی بھوک منا دیتا، یہ محض اللہ تعالی کی عطا ہے اور اس کا کرم ہے
ضرورت پوری کر لیتا۔ اپنی بھوک منا دیتا، یہ محض اللہ تعالی کی عطا ہے اور اس کا کرم ہے
کہ اس نے ججے سے کھانا عطافرا دیا۔

## به کماناتم تک کس طرح پنجا؟

اور در حقیقت یہ دو بھم اللہ "کا پڑھنااس کھرف توجہ دلا باہ کہ ذرا فور تو کر ہے کہ یہ ایک نوالہ ہو تم نے منہ ہیں رکھااور ایک سینٹر ہیں تم نے حلق سے بنچ آبار لیا۔ اس ایک لوالے کو تمہارے منہ تک پہنچا نے کے لئے کا تنات کی کتی قوش صرف ہوئیں۔ ذرا سوچ تو سبی کہ روٹی کا یہ ایک کلواکس طرح تم تک پہنچا؟ کمال کس کاشت کار نے بچ یہ لایا؟ اور پھراس کو زم اور ہموار کرنے کے لئے کتنی مدت تک بیلوں کے ذریعہ بل یہ ایا؟ اور پھراس ذہین کو زم اور ہموار کرنے کے لئے کتنی مدت تک بیلوں کے ذریعہ بل چوائیں ہوئی ہوائیں ، مورج نے اس کے اور اپی روشی کی کرنیں ڈالیس۔ اور پھراللہ تعالی نے ہوائیں ، مورج نے اس کے اور اپی روشی کی کرنیں ڈالیس۔ اور پھراللہ تعالی نے ہوگی۔ اور وہ کو ٹیل اتنی کرور کہ اگر ایک چھوٹا سانچہ ہی اسکوا ہے ہاتھ سے دبادے تو وہ مولی۔ اور وہ کو ٹیل اتنی کرور کہ اگر ایک چھوٹا سانچہ ہی اسکوا ہے ہاتھ سے دبادے تو وہ مسل جائے۔ لیکن ذہاں کو ٹیل سے پودا بنا، اور پورے سے در خت بنا، اور پھراس کے اور خوشے میں شریک ہوئے ، اور پھراس کے اور خوشے میں شریک ہوئے ، اور گھراس کے اور خوشے میں شریک ہوئے ، اور گھر جاس جی ہوتا ہوا تہ مارے شریس پہنچا اور کائے انسان اس کے تو ڈریے ہیں شریک ہوئے ، اور گئے جانوروں نے اس کو روند کر اس کا بھوسہ الگ اور وائہ الگ کیا، پھر وہاں سے گئے شروں جی ہوتا ہوا تہمارے شریس پہنچا اور کئے انسان اس کی تریو و

فروخت میں شریک ہوئے پھر کس نے اس گندم کو پیکی میں چیں کر آٹاینایا۔ اور پھر تم اس
کو خرید کر اپنے گھر لائے اور کس نے اس آٹاکو گوند کر روٹی پکائی؟ اور جب وہ روثی
تمارے سامنے آئی تو تم نے ایک لیے کے اندر منہ میں ڈال کر حلق سے یہے اتار
دیا،

اب ذراسوجو، کیایہ تمہاری قدرت میں تھاکہ تم کائنات کی ان ساری قونوں کو جمع کر کے روثی کے ایک نوا لے کو تیار کر کے طلق سے یئے اثار لیتے؟ کیا آسان سے بارش برسانا تمہاری قدرت میں تھا؟ کیا سورج کی کرنوں کو پہنچانا تمہاری قدرت میں تھا؟ کیا تمہاری قدرت میں تھا؟ کیا تمہاری قدرت میں بھا کہ تم اس کزور کو نیل کو زمین سے نکا لیتے؟ قرآن کر یم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں :

ٱفَرَّائِيتُهُ مَّا غَنُورُتُونَ ٥ ءَ ٱلْمُتَّهُ تَزْرَعُوْنَهُ ٱلْمُرْجَحُّنُ الزَّرِعُوْنَ ٥

(سوره واقعه : ۲۲۳)

یعنی ذرا غور کرو کہ تم جو چیز زمین میں ڈالتے ہو۔ کیا تم اس کے اگانے والے ہو۔ یا ہم اس کو اگانے والے ہو۔ یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ تم اس کے لئے کتے بھی پسیے خرچ کر لیتے۔ کتنی ہی وسائل جمع کر لیتے، محر پھر بھی یہ کام تمہارے بس میں نہیں تھا۔ یہ سب اللہ تعالی عطائے اور جب اس دھیان اور استحضار کے ساتھ کھاؤ کے کہ یہ اللہ تعالی عطائے اور ان کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے عطافرایا تو وہ سارا کھانا تمہارے لئے عبادت بن جائےگا۔

#### مسلمان اور کافر کے کھانے میں امتیاز

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سمرہ اللہ تعالی ان کے در جات بلند فرائے۔ آمن فرایا کرتے تھے کہ دین در حقیقت ذاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ ذرا سازاویہ نگاہ بدل لوتو ہی دنیا دین بن جائے گی۔ مثلاً ہی کھانا ''دہم اللہ '' پڑھے بغیر کھالو۔ اور اللہ تعالی کی تعت کے استحضار کے بغیر کھالو۔ تو پھراس کھانے کی حد تک تم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں۔ اس لئے کھانا کافر بھی کھار ہاہا اور تم بھی کھارہے ہو؟ اس کھانے کے ذریعہ سے تہماری بھوک دور ہوجائے گی، اور ذبان کو چشخارہ مل جائے گا۔ لیکن وہ کھانا تہماری دنیا ہے، دین سے اس کاکوئی تعلق نہیں، چشخارہ مل جائے گا۔ لیکن وہ کھانا تہماری دنیا ہے، دین سے اس کاکوئی تعلق نہیں،

اور جیسے گائے، ہمینس، اور عمری اور دو مرے جانور کھارہے ہیں۔ اس طرح تم ہمی کھا رہے ہو، دونوں میں کوئی فرق نسیں۔۔۔

#### زياده كھانا كمال نہيں

وارالعلوم ديوبند كيباني حفرت مولانا محد قاسم صاحب نانونوى رحمة التدعليه كا ایک بدا مکیمانہ واقعہ ہے۔ ان کے زمانے میں آریہ ساج ہندووں نے اسلام کے خلاف بداشور مجایا ہوا تھا۔ معترت نانوتوی رسمة الله علیدان آرب ساج والول سے مناظرو کیا كرت شفى بأكد لوكون ير حقيقت حال واضح موجائد چنانيد أيك مرتبه آب أيك مناظرہ کے لئے تشریف کے مسئے۔ وہاں آیک آریہ ساج کے پنڈت سے مناظرہ تھا۔ اور مناظرہ سے پہلے کمانے کا تظام تھا، حضرت نانوتوی رسید اللہ علیہ بہت تھوڑا کمانے کے عادى تھے، جب كمانا كمانے بيشے توحضرت والاچند نوالے كماكر اٹھ كے اورجو آرب ساج كے عالم شف، وہ كھانے كے استاد شف، انہوں خوب دُث كر كھايا، جب كھانے سے فراخت ہوئی تومیزمان نے حضرت تانونوی رسمة الله علیہ سے فرمایا که حضرت آپ نے تو بهت تحورُ اسا كمانا كمايا، حضرت نے فرماياكه بجمع جتني خوابش تني اتنا كماليا ..... وه آربيد ساج ہمی قریب بیٹا ہوا تھا۔ اس نے حضرت سے کماکہ مولانا آپ کھانے کے مقالیا میں تواہمی سے بار مے، اور بد آپ کے لئے بدفالی ہے کہ جب آپ کمالے پر بار مے تو اب دلائل کامقابلہ ہو گاتواس میں ہمی آپ بار جائیں گے۔ حضرت نانونوی رہے اللہ عليد في جواب و إكر بعائي أكر كمان كا تدر مناظره اور مقابله كرنا تفاق محص سع كرتى كياضرورت تحى- كمى بعينس سے يائل سے كرليا ہوتا۔ أكراس سے مناظرہ كريں مے تو اب یقنینامجینس سے ہار جائیں مے میں تو دلائل میں مناظرہ کرنے آیا تھا۔ کمانے میں مناظرہ اور مقابلہ کرنے لوحس آیا تھا

جانور اور انسان میں فرق

حضرت نانونوی رسدة الله عليه فياس جواب بس اس طرف اشاره فرماديا كه اكر فورست و يجمونو كها في مان من الدر انسان اور جانور بس كوني فرق نسيس- جانور بمي كها با

ہ، اور انسان بھی کھا آہے۔ اور اللہ تعالی ہر جانور کورزق دیتے ہیں اور بسااو قات ان کو تم سے اچھارزق دیتا ہے۔ لیکن ان کے ور میان اور تمسارے در میان فرق یہ ہے کہ تم کھاتے وقت اپنے کھلانے والے کو فراموش نہ کرو، بس جانور اور انسان میں می فرق ہے۔

#### حضرت سلیمان علیه السلام کی مخلوق کو دعوت

وافعہ لکما ہے جب اللہ تعالیٰ نے حصرت سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا ہر حکومت عطافرہا دی توانہوں نے اللہ تعالیٰ ہے درخواست کی یااللہ جب آپ نے مجھے ساری د نیا پر حکومت عطا فرما دی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی ساری مخلوق کی ایک سال تک و موت کروں۔ الله تعالی نے فرمایا کہ سے کام تساری قدرت اور بس میں تمیں۔ انہوں نے محرور خواست کی یا اللہ ایک ماہ کی وعوت کی اجازت ویدیں۔ اللہ تعالی نے قرمایا كه بيه تههاري قددت مين نسير، آخر مين حضرت سليمان عليه السلام في فرماياكه يا الله أيك ون کی اجازت ویدیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی جمی قدرت نہیں رکھتے ، لیکن آگر تمهاراامرار ہے توچلوہم حمیس اس کی اخارت دیدیتے ہیں، جب اجازت مل می توحضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو اجناس اور غذائیں جمع کرنے کا تھم دیا۔ اور کھانا پکناشروع ہوا۔ اور کئ مینوں تک کھاناتیار ہوتارہااور پھرسمندر کے کنارے ایک بهت لمباح وزا دسترخوان بجها يأكمياا وراس ير كهانا چنا كميا۔ اور مواكد تعلم و ياكه وہ اس ير چلتي رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ اکسلام نے اللہ تعالیٰ ت درخواست کی یااللہ کماناتیار ہو حمیاہ۔ آپ ایل محلوق میں سے سمی کو بھیج دیں، الله تعالى في قرما ياكه بم يسل سمندري محلوق من سه أيك مجملي كو تهماري وموت كمانة ك في ميج دية بي، چنانچ ايك محمل سندر سے نكل اور كماك اس سليمان ، معلوم بوا ہے کہ آج تمهاری طرف سے دعوت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں تشریف لائیں۔ کھانا تناول كريس چنانچه اس محمل في وسترخوان كے أيك كنارے سے كھانا شروع كيا اور دوسرے كنارے تك سارا كمانا فتح كر حنى، پر حضرت سليمان عليه السلام يے كماكه اور لائیں، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم تو سارا کھانا کھا تھئیں۔ مچیلی نے کہا کہ کیامیزمان کی 1179

طرف سے ممان کو میں جواب دیا جا آ ہے۔ جب سے بیں پیدا ہوئی ہوں۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہیں۔ ہوں کو حوت کی وجہ سے بی کر آج تک ہیشہ پیٹ ہر کر کھانا کھایا ہے۔ لیکن آج تماری وعوت کی وجہ سے بھوکی رہی ہوں۔ اور جنتا کھانا تم نے تیار کیا تھا! نقد تعالی روزانہ بچھے اتنا کھانا دن بی دو مرتبہ کھلاتے ہیں۔ حمر آج پیٹ ہو کے کھانا شیس ملا سے بس، حضرت سلیمان علیہ السلام فیدا سجدے میں کر مے، اور استغفار کیا۔

(نفحة العرب ص ١١٠)

كھاتا كھاكر الله كاھكر ا داكرو

بسرمال، الله تعالى برايك محلوق كورزق دے ہے ہيں، سمندرى تهد ميں اور اس كو، آريكيوں ميں رزق عطافرما ہے ہيں، قرآن كريم ميں ہے كہ:

" وَمَا مِنْ وَأَبَّةٍ فِي الْآمُونِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا"

(سوره حود :۲)

لین کوئی جاندار زمین پر چلنے والااییا شیس ہے کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ تہ ہو،
اللہ اکھانے کی حد تک تمهارے اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ک لاتیں اس کو بھی الربی ہیں۔ جانوروں کو بھیوڑئے، اللہ تعالیٰ تواہے ان دشنوں کو بھی رزق دے رہاہے جواللہ کے وجود کا افکار کر رہے ہیں۔ خدا کا اراق اڑارہے ہیں۔ خدا کی توین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توین کا خراق اڑارہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہاہے۔ اللہ اکھانے کے اعتبارے تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق ہیں رزق دے رہاہے۔ اللہ اکھانے کے اعتبارے تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق ہے کہ جانور اور کا فراور مشرک صرف زبان کے چینے درے اور پیدی کی آگ بجھانے کی خاطر کھانا ہے، اس لئے وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کانام شیں لیتا۔ اللہ کاذکر تمیں کرتا، تم مسلمان ہو۔ تم ذرا ساخیال اور دھیان کر کے۔ اس کھانے کو انڈ کی مطا بھے کر، اس کا نام سے کر کھاؤ۔ اور پھراس کا شکر اوا کرو، تو بھی کھانا وین بن جائے گا۔

ہر کام کے وقت زاویہ نگاہ بدل لو

میرے معزت واکٹر صاحب قدس اللہ مرہ فربا یاکرتے تھے کہ میں نے سالسال اس بات کی مفت ہے۔ مثلاً کمر میں داخل ہوا، اور کھانے کاوقت کا یا، اور وسترخوان پر بیضے۔ کھانا سامنے آیا۔ اب بھوک شدید ہے۔ اور کھانا بھی لذیذ ہے، ول چاہ رہا ہے کہ اور اسے کہا کہ بیرا کھانا شروع کر دوں۔ لین ایک لیجے کے لئے کھانے ہے دک کیااور ول ہے کہا کہ یہ کھانا شیس کھائیں گے۔ اس کے بعد دو سرے لیجے یہ سوچا کہ یہ کھانا اللہ کی عطاہے۔ اور حضور اقد تعالیٰ نے جھے عطافرہایا ہے یہ میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے۔ اور حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کھانا سامنے آیا تو اللہ علیہ وسلم کی اوا کر کے اس کو کھائیا کرتے تھے۔ اس لئے ہیں بھی حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی امتاع میں اس کھانے کو کھاؤں گا۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا۔ امتاع میں اس کھانے کو کھاؤں گا۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا۔ اشفاکر بیار کریں۔ لیکن آیک لیجے کے لئے رک شریف میں ہوا۔ ذل چاہا کہ اس کو گود میں اشفاؤں گا۔ کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم بچوں ہے جیت فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کو گود میں اٹھاؤں گا۔ کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم بچوں ہے جیت فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کو گود میں اٹھاؤں گا۔ کے بعد بچوں کے جیت فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کو گود میں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد بچوں کے جیت فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کو گود میں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد بچوں کے جیت فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کو گود میں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد بچوں کے میں نے کو گود میں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد بچوں کے میں نے کو گود میں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد بچوں کے میں نے مالما سال تک اس کے بعد بچوں کے اور رہ شعر سنایا کرتے تھے کہ ہیں نے سالما سال تک اس میں کی ہوں کو اور رہ شعر سنایا کرتے تھے کہ ہیں نے سالما سال تک اس

جُمر یانی کیا ہے مرتوں غم کی کشا کھی جس کوئی آسان ہے کیا خوکر ازار ہو جانا

سالهاسال کی مشق کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ اور الحمد نظراب تدخلف شیں ہوئی ہے۔ اور الحمد نظراب تدخلف شیں ہوئی۔ اب جب بھی اس مشم کی کوئی نعمت سامنے آئی ہے تو پہلے ذہن اس طرف جا آہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور پھر اس پر شکر اواکر کے بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو کر لیتا ہوں۔ اور اب عادت پڑگئی ہے ، اور اس کو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کہتے ہیں ، اس کے نتیج میں و نیا کی چیز دین بن جاتی ہے۔

كھانا\_ايك نعمت

ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سمرہ کے ساتھ ایک وعوت میں مجے۔ جب دسترخوان پر کھانا آیا، اور کھانا شروع کیا کیاتو حضرت والانے فرمایا کہ تم ذرا غور کرو کداس آیک کھاتے میں جو تم اس وقت کھارہے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی تنف قتم کی کتنی نوستیں شامل ہیں، سب سے پہلے تو کھانا مستقل نجمت ہے۔ اس لئے اگر انسان شدید بھوکا ہو، اور بھوک کی وجہ سے مررہا ہو، اور کھانے کی کوئی چیز میسرنہ ہو۔ تواس وقت خواو کتنا بی خزاب کھانا اس کے سامنے لایا جائے، وہ اس کو بھی ننیمت سمجھ کر کھانے سے شراب کھانا اس کے سامنے لایا جائے، وہ اس کو بھی ننیمت سمجھ کا، اس سے معلوم ہوا کے گئے تیار ہوجائے گا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی آیک لیمت سمجھے گا، اس سے معلوم ہوا کہ کھانا چھا ہو، یا برا ہو، لذیذ ہو، یا بے مزہ ہو، وہ کھانا بذات خود آیک نعمت ہے۔ اس لئے کہ وہ بھوک کی تکلیف کو دور کر رہا ہے۔

## کھانے کی لذت ہے دوسری نعمت

دوسری تعت بہے کہ یہ کھاتا سریدار بھی ہے۔ اپنی طبیعت کے مطابق بھی ہے، اب اگر کھانا تو موجود ہوتا۔ لیکن سریدار نہ ہوتا، اور اپنی طبیعت کے موافق نہ ہوتا تواہیے کھانے کو کھاکر کسی طرح پہیٹ بھر کر بھوک مار لیتے، لیکن لذت حاصل نہیں ہوتی۔

#### عزت سے کھانا ملنا۔ تیسری نعمت

تیسری تعت یہ کہ کھلانے والاعزت سے کھلارہا ہے۔ اب آگر کھانا ہی میسر
ہوتا، اور حزیدار ہی ہوتا، لذیذ بھی ہوتا، لیکن کھلانے والا ذات کے ساتھ کھلاتا، اور جیسے
کسی نوکر اور غلام کو کھلایا جاتا ہے، اس طرح ذلیل کر کے کھلاتا۔ تواس وقت اس کھائے
کی ساری لذت وحری رہ جاتی، اور سارا مزہ خراب ہو جاتا جیسے کسی نے کھا ہے کہ:

اے طائز لاہوتی اس رزق سے موت آچی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتای افاد ہو ہے اگر لاف کھائے میں کوئی لاف افتار کوئی محض دلیل کر کے کھانا کھلا رہا ہے، تواس کھائے میں کوئی لاف جسی ، وہ کھانا ہے حقیقت ہے، الحددللہ ہمیں یہ تیسری تعت بھی حاصل ہے کہ کھلاتے والا عرب سے کھلارہا ہے۔

# بھوک لگنا \_ چوتھی نعمت

چوتھی تعت ہے کہ بھوک اور کھانے کی خواہش بھی ہے۔ اس لئے کہ آگر کھاتا بھی میسر ہوتا۔ اور وہ کھانالذیذ بھی ہوتا، اور کھلانے والاعزت ہے بھی کھلاتا، لیکن بھوک نہ ہوتی، اور معدہ خراب ہوتا، تواس صورت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی بریکار ہے، اس لئے کہ انسان ان کو نہیں کھاسکتا، تو الحمد لللہ، کھانا بھی لذیذ ہے، کھلانے والاعزت سے کھلار ہا ہے، اور کھانے کی بھوک اور خواہش بھی موجود ہے۔

## کھانے کے وقت عافیت \_ پانچویں نعمت

پانچویں نعت ہے کہ عافیت اور اطمینان کے ساتھ کھارہے ہیں۔ کوئی پریشانی شیس ہے، اس لئے کہ اگر کھانا تولذیذ ہوتا، کھلانے والا عزت سے بھی کھلاتا، بھوک بھی ہوتی، کیئی طبیعت پر ہوتی یااس وقت کوئی ہوتی، کیئی فکر طبیعت پر ہوتی یااس وقت کوئی خطرناک مشم کی خبر مل جاتی، جس سے دل و دماغ پریشان اور ماؤف ہوجاتا، توالی صورت میں بھوک ہوتے ہوئے بھی وہ کھانا انسان کے لئے بیکار ہو جاتا۔ الحمدند، عافیت اور علمینان عاصل ہے، کوئی ایس پریشانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کھانا ہولذت ہے عزہ ہوجاتا۔

#### دوستوں کے ساتھ کھانا۔ چھٹی نعمت

چھٹی تعت ہے کہ اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ ال کر کھانا کھارہ ہیں، اگر یہ سب تعتیں حاصل ہوتیں۔ لیکن اکیا ہیٹے کھارہ ہوتے، اس لئے کہ تھا کھانے ہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ال کر کھانے ہیں ہوا قرق ہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ ال کر کھانے ہیں ہوا قرق ہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ ال کر کھانے ہیں ہو کیف اور لطف حاصل ہوتا ہو تھا کھاتے وقت حاصل نہیں ہوسکتا، للذا یہ ایک مستقل تعت ہے، ہر حال، قربا یا کرتے تھے کہ یہ کھانا کی سنتی تعتیں شال ہیں توکیا ہر ہمی کھانا کے میں اللہ تعالی کھنی تعتیں شال ہیں توکیا ہر ہمی اللہ تعالی کھنی تعتیں شال ہیں توکیا ہر ہمی اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کرد ہے؟

#### به کھانا عبادتوں کامجموعہ ہے

#### ابرو بادو مه و خورشید د فلک در کار اند تا تو تانے بکف آری د بعضلت تخوری

(گلستان سعدی ّ )

مینی اللہ تعالیٰ نے بیہ آسمان ، بیہ زمین ، بیہ بادل ، بیہ جائد ، بیہ سورج ، ان سب کو تمہاری خدمت کے لئے لگا یا ہوا ہے۔ آکہ ایک روثی حمیس حاصل ہوجائے ، محراس روثی کو خفلت کے ساتھ مت کھانا ، بس تمہارا کام صرف اتنا ہی ہے ، بلکہ اللہ کانام لے کر۔ اللہ کاذکر کر کے کھاؤ ، اور اگر کھانے سے پہلے بھول جاؤ توجب یاد آجائے ، اس وقت دبسم اللہ کاذکر کر کے کھاؤ ، اور اگر کھانے سے پہلے بھول جاؤ توجب یاد آجائے ، اس وقت دبسم اللہ کار کہ ہوئے ۔

# تفل کام کی طافی

ہمارے حضرت ڈاکٹر حیدال می صاحب قدس اللہ سرہ نے اس حدیث کی بنیاد پر جس جس دعا بھول جانے کا ذکر ہے، قرمایا کہ جب بھی آ دمی کوئی تفلی حمادت اپنے وقت پرادا کرنا بھول عمیا۔ یاکسی عذرکی وجہ سے وہ نفلی حمادت نہ کر سکا، توبیہ نہ سمجے کہ بس اب اس نفلی عبادت کادفت تو چلا کمیا، اب چیمٹی ہو حمی، بلکہ بعد میں جب موقع مل جائے، اس تفلی عبادت کو کر لے ۔۔۔۔ چتا نچہ آبیک مرحبہ ہم لوگ حضرت وا لاقد س اللہ سرہ کے ساتھ اَیک اجتماع میں شرکت کے لئے جارہے ہتھے، مغرب کے وقت وہاں پہنچنا تھا، حمر ہمیں تکلتے ہوئے دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے مغرب کی نماز رائے میں ہی آیک معجد میں برحی، چونکہ خیال ہے تھا کہ وہاں پر لوگ مختظر ہوں گے۔ اس لئے حضرت والا نے صرف تین فرض اور دوسنتیں پڑھیں۔ اور ہم نے بھی تنین فرض اور دوسنتیں بیڑھ لیں اور وہاں سے جلدی روانہ ہو گئے، مآکہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، ان کوانتظار زیادہ نہ کرتا پڑے، چنانجه تموژی در بعد وہاں پہنچ مے، اجتماع ہوا۔ بھر عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی، اور رات کے دس تک اجتماع رہا۔ مجرجب حضرت والاوہاں سے رخصت ہونے گلے توہم لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ بھائی، آج مغرب کے بعدی اوبین کہاں حمی ہم نے کہا کہ حضرت، وہ تو آج رہ منی۔ چونکہ راستے میں جلدی تھی۔ اس لئے سیس پڑھ سکے، حضرت والانے فرمایا کہ رہ تنمیں ، اور بغیر کسی معاوضے کے رہ تمکیں! ہم نے کما کہ حصرت چونکہ لوگ انتظار میں ہتھ، جلدی پہنچنا تھا، اس عذر کی وجہ سے اوا بین کی نماز رہ حمیٰ۔ حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ، جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی، توعشاء کی نماز کے ساتھ جو توافل بردها كريا موں ان كے علاوہ مزيد جهر كعتيں برده ليں، اب أكر جه وہ نوافل اوابين نہ ہوں۔ اس کئے کہ اوابین کا وقت تو مغرب کے بعد ہے۔ لیکن میے سوچا کہ وہ جھ ر کعتیں جو چھوٹ منی تھیں۔ سمی طرح ان کی تلافی کر لی جائے۔ الحمد للہ میں نے تواب چھ رکعتیں بڑھ کر اوبین کی تلافی کرلی ہے ۔۔۔اب تم جانو، تمهارا کام۔ پھر فرمایا کہ تم مولوی ہو، بیہ کمو سے کہ نوافل کی قضانسیں ہوتی۔ اس لئے کہ مسئلہ میہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی قضاہوتی ہے۔ سنت اور نفل کی قضاضیں ہوتی، آپ نے اوا بین کی قضا کیے کرلی؟ تو بھائی تم نے وہ حدیث برحمی ہے جس بیس حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آگر تم کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ، تو جب درمیان میں یاد آ جائے تواس وقت بڑھ لو، اور اگر آخر میں یاد آ جائے۔ اس وفتت بره او۔ اب دعا برمناکوئی فرض و واجب تو تفانسیں۔ پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا كدبعديس يزولود بات دراصل يه بكرايك نظل اورمتحب كام جوايك يكى كاكام تعا

اور جس کے ذریعہ نامہ اجمال میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ وہ آگر کمی وجہ سے چھوٹ کیا تواس کو بال کلید مت چھوڑو، ووسرے وفت کر لو۔ اب چاہے اس کو " قضا" کمو بانہ کمو۔ لیکن اس لفل کام کی تلافی ہو جائے ۔۔۔

یی باتیں بزرگوں سے سیکھنے کی ہوتی ہیں، اس دن حضرت والانے آیک محقیم باب کھول دیا۔ ہم لوگ واقعی میں سیکھنے تھے، اور فقہ کی اندر لکھا ہے کہ نوافل کی قضا نہیں ہوتی، لیکن اسلام معلوم ہوا کہ ٹھیک ہے، قضالو نہیں ہو سکتی، لیکن طافی تو ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ اس نقل کے چھو فیے کی وجہ سے نقصان ہو گیا نیکیاں تو سکئی، لیکن بعد میں جب اللہ تعالی فراغت کی نعت عطافرائے۔ اس وقت اس نقل کو اواکر لو اللہ نعالی حضرت والا کے درجات بلند فرمائے۔ اس وقت اس نقل کو اواکر لو اللہ تعالی حضرت والا کے درجات بلند فرمائے۔ اس مین۔

#### وسترخوان انهات وقت كي دعا

مُعن الحد امامة رضوافي عنه ان النبى مستمالي عليه ومسلم بمان اذا منع مامكته قال العمد منه كشيرًا طيبًا مبائرًا فيه ، غير مكنى والعموع والامستغنى عنه مربنا"

( بیج بخاری ، کتب الداسة باب البقل اذا فرخ من طعام ، صدت نمبر ۱۵ مرد الداسة و منی الله عند فرات بین که جب دسترخوان افتیا تو حضور اقدی صلی الله علیه و سلم به دعا پرما کرتے ہے " الحد لله حددا کثیرا طیبا مبارکا فید، غیر مکفی و لا مودع ولا مستغنی عنه ونا - " به مجیب و غریب وعاصفو قدی مسلی الله علیه و سلم نے تلقین فرانی ، اس کی تلقین اس کے فرانی که انسان کابی مجیب مزاح به وقد به که جب انسان کوکسی چزی شدید خوابش اور حاجت بوتی به ، اس وقت تو وه اس کے لئے شدید بیتاب بوتا به . کسی جب اس چزی حاجت بوتی به ، اس وقت تو وه اس کے لئے شدید بیتاب بوتا به . کسی جب اس چزی حاجت بوری بو جائے ، اور اس سے دل بحر جائے تو پھر اسی چزے اس کو نفرت بونے گئی به مثل جب انسان کو بحوک می گئی ہے تو اس وقت اس کو کھانے کی طرف رخبت اور شوتی تھا۔ اور کھانے کی طرف طبیعت مائل بور بی تھی ، لیکن جب بیب بھر کیا اور بحوک مث گئی تو اس کے بعدا کر وی کھیا دو پارہ لا یا جائے ، تو طبیعت اس کے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس دعا کے ذریعے متلی تا ہے دیا س دعا کے ذریعے سے متلی تا ہے تا س دعا کے ذریعے سے متلی تا ہے تا س دعا کے ذریعے سے متلی تا ہے تا س دعا کے ذریعے سے متلی تا ہے تا س دعا کے ذریعے سے متلی تا ہے تا س دعا کے ذریعے سے متلی تا ہے تا س کے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس دعا کے ذریعے سے متلی تا ہے تا س کے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس دعا کے ذریعے

یہ تعلیم دی کہ یہ تمہارے دل میں کھانے کی تفرت پردا ہوری ہے۔ اس تفرت کے نتیج میں کہیں اللہ کے رزق کی ناقدری اور ناشکری نہ ہوجائے، اس لئے آپ نے یہ دعافرائی کہ یااللہ! اس وقت یہ دسترخوان ہم اپنے سامنے سے اٹھاتورہ ہیں، لیکن اس وجہ سے شمیں اٹھارے ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی قدر ضمیں بلکہ اس کھانے نے ہماری بموک بھی مثائی، اور اس کھانے کے دریعہ ہمیں لذت بھی حاصل ہوئی، اور نہ اس وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس سے مستنی، اور بے نیاز ہیں، اے اللہ! ہم اس سے بے نیاز ضمیں ہوئی سرخوان سے ہیں کہ ہم اس سے مستنی، اور بے نیاز ہیں، اے اللہ! ہم اس سے بے نیاز ضمیں ہو سرخوان سے ہے دوبارہ ہمیں اس کی ضرورت اور حاجت ہیں آئے گی سے وسترخوان اٹھاتے وقت یہ دعاکر لو، باکہ اللہ تعالی کے رزق کی ناقدری نہ ہو، اور دوسری اس بات کی دعا ہمی ہو جائے کہ یا اللہ، ہمیں دوبارہ یہ رزق عطافرمائے۔

# کھانے کے بعدی دعا پڑھ کر محناہ معاف کرالیں

عن معاذ بست انسى، خوافئ عنه قال: قال برسول الله مسؤلف عليه وسلم بمن اكل طعامًا فقال ! الحمد مله الذى اطعمى لهذا و رض قنيه موسب غيرسول منى و لا قوة غفرله ما تقديم من ذيره ؟

(تذی، کاب الدعوات باب بایقول ازافرخ من الطعام، عدیث تبر ۳۳۵۳)

حضرت معاذ بن انس رضی الله عندروایت کرتے بین که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے قربا یا کہ جو فحض کھانا کھانے کے بعدا کرید الغاظ کیے: "اس الله کا شکر ہے جس نے بچھے یہ کھانا کھلا یا، اور میری طاقت اور قوت کے بغیریہ کھانا بچھے عطافر بایا۔ " اس کے میں کے میام می کھیلے گناہ معاف فربا دیتے ہیں ۔۔۔ اب آپ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چھوٹا سامل ہے، لیکن اس کا اجر و تواب یہ ہے کہ تمام می کھیلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا کتابر اگر م ہے۔

عمل چھوٹا، نواب عظیم

کھانے کے اندر عیب مت نکالو

"عن إف هريرة مهنوالله عنه قال اماعاب وسول الله موالله عن الحد هويرة مهنوالله عنه الله عليه وسسلم طعامًا قط ، أن اشتهاء اكله او النب كرهه تؤكه"

(میح بخاری، کاب الله مدة باب ماعاب النی صلی الله علیه وسلم طعانا مدیث نبره ۱۹۰۰)
حضرت ابو برة رضی الله عند قرباتے بیل که المخضرت صلی الله علیه وسلم نے بھی
کسی کھانے میں حیب فیس نکالا۔ اور کسی کھانے کی برائی فیس کی، اگر اس کے کھانے کی
خواہش ہوتی تو کھالیتے، اور اگر کھانے کی خواہش نہ ہوتی تواس کو چھوڑ وسیت " \_\_\_\_ یعنی
اگر کھانا پیند فیس ہے تواس کو فیس کھایا، گراس کی برائی بیان فیس کرتے تھے، اس لئے
کہ جو کھانا ہے، وہ چاہے ہمیں پند آ رہا ہو، یا پیندتہ آ رہا ہو، لیکن وہ الله تعالی کا عطا
کروہ رزق ہے، اور الله کے عطا کے ہوئے رزق کا حزام اور اس کی تعظیم بھارے ذے۔

واجب ہے<u>۔</u>

## کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

ہوں تواس کا کات میں کوئی بھی چیزائی شیں ہے جواللہ تعالی نے کسی محمت اور مسلحت کے مسلحت کے مسلحت کے مسلحت کے مسلحت کے تحت پیدا فرمائی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عمل اور فائدہ ضرور ہے، اقبال مرحوم نے خوب کما کہ ۔

# جیں کوئی چیز کتی نانے میں کوئی برا حیں قدرت کے کارخانے میں

اللہ تعالی نے اس کائات میں کوئی چزہری پیدائیں فرمائی، کوجی اعتبار سے سب
الیسی ہیں۔ ہرایک کے اندر کوئی نہ کوئی کوجی مصلحت ضرور ہے، البتہ جب ہمیں کسی چز
کی تحکمت اور مصلحت کا پند نہیں لگا توہم کمہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ہری ہے، ورنہ حقیقت
میں کوئی چیز ہری نہیں۔ حتی کہ وہ محلوقات جو بظاہر موذی اور تکلیف وہ معلوم ہوتی ہیں۔
مثلاً سانپ کچھو ہیں۔ ان کو ہم اس لئے برا سیجھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہمیں نقصان
کی چیاتے ہیں۔ لیکن کائنات کے مجموعی انظام کے لحاظ سے ان میں مجمی کوئی نہ کوئی تکست
اور مصلحت ضرور ہے۔ ان میں فائدہ موجود ہے۔ چاہے ہمیں پند چلے یانہ چلے۔

#### ایک بادشاه ایک مکھی

ایک بادشاہ کا قصد تکھا ہے کہ وہ ایک دن اپنے دربار ش بینے شان وشوکت سے بیشا ہوا تھا، ایک کھی آکر اس کی ناک پر بیٹے گئی، اس بادشاہ نے اس کواڑا دیا، وہ مجر آکر بیٹے گئی۔ آپ پہنے دیکھا ہوگا کہ بعض کمیاں بہت لیچر شم کی ہوتی ہیں، ان کو کتابی اڑالو، وہ دوبارہ اس جگہ پر آکر بیٹے جاتی ہیں دہ بھی اس شم کی تھی، بادشاہ نے اس وقت کما کہ خدا جانے سے کھی اللہ تعالی نے کیول پیا کی ؟ یہ تو تکلیف ی تکلیف پیچاری ہے، اس کا کوئی قائدہ تو تکلر نہیں آنا، اس وقت کی دربار میں ایک بررگ موجود تھے۔ ان بررگ نے اس بادشاہ سے کما کہ اس کھی کا ایک دربار میں ایک بررگ موجود تھے۔ ان بررگ لے اس بادشاہ سے کما کہ اس کھی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تم جیسے جابر اور منگر انسانوں کے دماغ درست کرنے کے لئے بیدا کی

ہے، تم اپی تاک پر مکمی بیضے نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالی نے دکھادیا کہ تم اینے عاجز ہو کہ آگر ایک مکمی منہیں ستانا عاہب تو تمہارے اندر اتن بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس کی تعلق اس کی پیدائش کی بھی شامت اور مصلحت کیا کم ہے بہر حال اللہ تعالی نے ہر چیز کسی نہ کسی مصلحت اور محکمت کے تحت پیدا کی ہے۔ حال اللہ تعالی نے ہر چیز کسی نہ کسی مصلحت اور محکمت کے تحت پیدا کی ہے۔

#### أيك بجهو كاعجيب واقعه

امام رازی رحمة الله علیه مشهور بزرگ اور علم کلام کے ماہر محزرے ہیں۔ جنہوں نے ''تغییر کبیر'' کے نام ہے قرآن کی مشہور تغییر لکھی ہے۔ اس تغییر میر سرف سورہ فاتخہ کی تغییر دو سومنحات پر مشمتل ہے۔ اور اس تغییر بیں سورۃ فاتخہ کی پہلی آیت۔ "الحمدللدرب العالمین" کی تغییر کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے ایک بزرگ ہے خود ان کااپنا واقعہ سنا، وہ بغدا دہیں رہتے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ون شام کومیرکرنے کے لئے " دریائے دجلہ" کے کنارے کی طرف جانا کمیا، جب میں وریائے وجلہ کے کنارے کنارے جلنے لگاتویس نے دیکھا کہ میرے آگے ایک بچھوجلاجا رہاہے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچھو بھی اللہ تعالی کی محلوق ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو کسی نہ کسی تھمت اور مصلحت کے تحت ہی پیدا کیا ہے، اب اس وقت پہت میں کماں سے آ رہا ہے؟ کمال جارہا ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ وہاں جاکر کیا کرے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو وقت ہے، میں سیرکے لئے لکلا ہوں، آج میں اس مچھو کا تعاقب کر آ ہوں کہ سے کمال جاتا ہے چتا نجہ وہ مچھو آگے آگے چاتا رہا۔ اور میں اُس کے چیچے چیچے چیٹارہا، چلتے چلتے اس نے پھر دریای طرف رخ کیا اور کنارے پر جاکر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی قریب ہی کھڑا ہو گیا، تھوڑی در کے بعد میں نے و بھھا کہ دریا میں ایک مجھوا تیر ما ہوا آ رہا ہے، وہ مجھوا آ کر کنارے لگ کیا اور یہ مجھو چلانگ لگاکراس کی پشت بر سوار ہو حمیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دریا عبور تھر نے کے لئے تحشی بھیج دی۔ چتانچہ وہ کچھوااس کوا بی پیٹے پر سوار کر کے روانہ ہو گیا، چونکہ میں نے بیہ طے کر لیا تفاکہ آج میں بدو کھموں کا کہ بچھو کمال جارہاہے، اس لئے میں نے بھی تھتی ائے یرنی اور اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ حتی کہ اس کھوے نے دریا یار کیا، اور جا کر

ای طرح دو مرے کنارے جاکر لگ حمیا، اور وہ کچھو چھلانگ لگا کر انز حمیا۔ اب بچھو آ مے چلا اور میں نے اس کا بھر تعاقب کرنا شروع کر دیا۔

آمے میں نے دیکھا کہ ایک آ دی ایک ورخت کے پیچے سور ہاہے، میرے دل میں خیال آیا کہ شاید رہے بچھواس آدمی کو کاشنے جارہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی ے اس آ دمی کو بیدار کر دوں ، آگہ وہ مخف اس بچھو سے چ جائے۔ لیکن جب میں اس آ دی کے قریب ممیاتو ہیں نے دیکھا کہ آیک زہریلا سانپ اپنا پھن اٹھائے اس آ و می کے سر کے پاس کمڑاہے، اور قریب ہے کہ وہ سانب اس کو ڈس لے، استے میں یہ بچھو تیزی کے ساتھ سانب کے اوپر سوار ہو کیا، اور اس کو ایک ایساؤنگ مارا کہ وہ سانب بل کھا کر زمین پر مر بڑا، اور تڑسیے لگا، پروہ بچھو دہاں سے سمی اور منزل برروانہ ہو گیا، اچانک اس وقت اس سونے والے مخص کی آگھ کھل محی اور اس نے دیکھاکہ قریب سے ایک بچھو جارہا ہے،اس نے فورا ایک پخرا نھا کراس بچھو کو مارنے کے لئے دوڑا، میں قریب ہی کھڑا ہوا ہے سلرامنظرد كيدر باتفا- اس كي من فرااس كالاته كالرايد اوراس عد كماكه تم جس بچو کو مارے جارہے ہویہ تمارامحس ہے، اور اس نے تماری جان بچائی ہے، حقیقت ھیں میہ سانپ جویسال مراہوا پڑا ہے ، تم پر حملہ کرنے والا تھا، اور قریب تھا کہ **ڈ**نگ مار کر مہیں موت کے محماث آبار دے ، لیکن اللہ تعالی نے بہت دور سے اس کھو کو تمہاری جان بیائے کے لئے بمیجاہے، اور اب تم اس کچھو کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔۔وہ بزرك قرمائة بين كه مين في اس روزانله تعالى كى ربوبيت كايد كرشمه ويكعاكه كمن ظرح ا تُنْد تنالیٰ اس بچھو کو دریا کے ووسرے کنارے سے اس مخص کی جان بچانے کے لئے سال لائے ۔۔۔ بسرحال، دنیامی کوئی چزائی نہیں ہے جس سے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی محکوجی تحکمت اور مصلحت نه ہو۔

تجاست میں پیدا ہونے والے کیڑے

ایک اور قصد دیکھا، معلوم ضیں کہ سیجے ہے یا نسیں؟ اگر سیجے ہے تو ہوی حبرت کا واقعہ ہے، وہ بید کہ ایک صاحب ایک دن قضا حاجت کر رہے تھے، قضاء حاجت میں ان کو سفید سفید کیڑے فکلر آئے۔ :وبعض او قات پہیٹ کے اندر پیدا ہوجاتے ہیں ان صاحب ے ول جس بے خیال آیاکہ اور بھتنی مخلوق ہے ان سب کی پیدائش کی کوئی نہ کوئی تھست اور مصلحت سمجھ میں آئی ہے۔ لیکن بے جاندار مخلوق، جو نجاست میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نجاست کے ساتھ بی بھا دی جاتی ہے۔ اس کا کوئی عمل نجاست کے ساتھ بی بھا دی جاتی ہے۔ اس کا کوئی عمل اور فاکمہ بی نظر نہیں آیا، پید نہیں اللہ تعالی نے بے مخلوق کس مصلحت سے پیدا کی ۔

سپھے عرصہ کے بعد ان صاحب کی آگھ میں پھے تکایف ہوئی، اب تکلیف کے فات کے لئے سارے علاج کر لئے۔ گرکوئی فائدونہ ہو، آخر میں آیک پراناکوئی طبیب تھا۔ اس کے پاس جاکر بتایا کہ یہ تکلیف ہے۔ اس کا کیاعلاج ہے؟اس طبیب نے بتایا کہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ البتہ آیک علاج ہے جو مجھی کار آمہ ہوجا ہے۔ وہ یہ کہ انسان کے جسم میں جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کیڑوں کو پیس کر اگر لگا یا جائے تو اس کے ذریعہ سے بعض او قات یہ بیاری دور ہوجاتی ہے۔ اس وقت میں نے کماکہ اس کے ذریعہ سے بعض او قات یہ بیاری دور ہوجاتی ہے۔ اس وقت میں نے کماکہ اللہ تعالیٰ! اب میری سمجھ میں یہ بات آگئی کہ آپ نے ان کیڑوں کو کس مصلحت سے داکی ہے۔

غرض کائنات کی کوئی چیزائی شیں ہے، جس کی کوئی نہ کوئی تھکت اور مصلحت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہرچیز کے فوائد اور عکت اور مصلحتیں ہیں، بالکل اس طرح جو کھانا آپ کو پیند نہیں ہے، باس کے کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی، لیکن اس کی پیدائش میں کوئی نہ کوئی تحکست اور مصلحت ضرور ہے اور کم از کم یہ بات موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کارزق ہے اور اس کا احزام کرنا ضروری ہے۔ اس لئے آگر کوئی کھانا پیند نہیں ہے تواس کومت کھاتی، لیکن اس کو براہمی مت کو۔ بعض لوگوں کی یہ عاوت ہوتی ہے کہ جب کھانا پیند نہیں آیاتواس میں عیب نکالئے شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے۔ یہ تو پید نہیں آیاتواس میں عیب نکالئے شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے۔ یہ تو

رزق کی ناقدری مت کرو

یہ بھی حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کی بردی اعلیٰ در ہے کی تعلیم ہے کہ اللہ کے رزق کا حرام کرو، اس کا وب کرو، اس کی ہے ادبی نہ کرو، آج کل ہمارے معاشرے

میں یہ اسلامی ادب بری طرح پا بال ہورہاہ۔ ہر چیز میں ہم نے غیروں کی نقائی شروع کی توالی شروع کی توالی میں ہیں ایسان کیا۔ اور اللہ کے رزق کا کوئی ادب باتی نہیں رہا، کھانا بچاتوا شاکر اس کو کو ڈے میں ڈال دیا، بعض او تات دکھے کر ول لرز تا ہے، سے مسلمانوں کے گھروں ہیں ہورہاہے، خاص طور پر دعوتوں میں اور ہو طوں میں غذاؤں کے بوے بوے ڈھیر اس ملمر کے کو ڈے میں ڈال دیئے جاتے ہیں، حالا تکہ جارے دین کی تعلیم ہے کہ آگر روثی کا چھوٹا سا مکڑا بھی کہیں ڈال ویٹ جاتے ہیں، حالا تکہ جارے دین کی تعلیم ہے کہ آگر روثی کا چھوٹا سا مکڑا بھی کہیں پر اہوا ہو تواس کی بھی تعظیم کرو، اس کا بھی ادب کرو، اور اس کو اٹھا کر کی اور کی وہ۔

#### حضرت تھانوی اور رزق کی فدر

یں نے اپنے حضرت واکٹر عبدانی صاحب قدی اللہ مرہ سے حضرت تھاتوی رہ اللہ علیہ کابیہ واقعہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تھاتوی رہ اللہ علیہ بیار ہوئے اس دوران ایک صاحب نے آپ کو پینے کے لئے دودھ لاکر دیا، آپ نے وہ دودھ بیا، اور تھوڑا مان کی کیا، وہ بچاہوا دودھ آپ نے سرحانی طرف رکھ دیا، احتے میں آپ کی آکھ لگ کی۔ جب بیدار ہوئے توایک صاحب ہو پاس کھڑے تھان سے پوچھا کہ بھائی وہ تھوڑا سا دودھ نے کیا تھا، وہ کمال کیا؟ توان صاحب نے کما کہ حضرت وہ تو پھینک دیا۔ ایک گھونٹ بی تھا، دہ کمال کیا؟ توان صاحب نے کما کہ حضرت وہ تو پھینک دیا۔ ایک گھونٹ بی تھا، حضرت تھاتوی رہ مة اللہ علیہ بمت تاراض ہوئے اور قربایا کہ تم فیاں تھے اللہ کیا ہی گھونٹ بی تھا، دودھ کو تہیں پی نے اللہ کی اس دودھ کو تہیں پی مین اور کو پلا دیتے ، یا بلی کو پلا دیتے ، یا طوطے کو پلا دیتے ۔ اللہ کی کی توان کے کام آ جاتا، تم نے اس کو کیوں پھینکا؟ اور پھرایک اصول بیان قربادیا کہ:

"جن چیزوں کی زیادہ مقدار سے انسان اپنی عام زندگی میں قائدہ اٹھا آئے۔ ان
کی تھوڑی مقدار کی قدر اور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہے۔
مثلاً نرکی بری مقدار کو انسان کھا آئے، اس سے اپنی بھوک مثا آئے، اپنی
ضرورت پوری کر آئے، لیکن اگر اس کھانے کا تھوڑا ساحصہ کے جائے تو اس کا حرام اور
تو یر بھی اس کے ذمہ واجب ہے، اس کو ضائع کرنا جائز نہیں، یہ اصل بھی در حقیقت ای

حدیث سے ماخوذ ہے کہ اللہ سے رزق کی تاقدری مت کرو، اس کو کمی نہ کمی معرف ہیں. لے آؤ۔

## دسترخوان جمعا ڑنے کاسیح طریقتہ

میرے والد ماجد رحمة اللہ علیہ کے وارالعلوم دیوبند میں ایک استاد ہے۔
حضرت مولانا سیدامغر حسین صاحب رحمة اللہ علیہ جو " حضرت میال صاحب " کے نام
سے مشہود ہے، بوے بجیب و غریب بزرگ ہے، ان کی باتیں س کر صابہ کرام کے
زیانے کی یاد آزہ ہو جاتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمة اللہ علیہ فراتے ہیں کہ آیک
سرتہ میں ان کی خدمت میں حمیا۔ توانہوں نے فرایا کہ کھانے کا وقت ہے۔ آؤ کھانا کھا
او، بیں ان کے ساتھ کھانا کھائے بیٹے حمیا۔ جب کھائے سے فارغ ہوئے تو میں نے وسر
وان کولیٹیا شروع کیا، آکہ میں جاکر وسر خوان جھا ڑووں، تو حضرت میاں صاحب
نے میرا ہاتھ پڑ لیااور فرایا: کیاکر رہے ہو؟ میں نے کھاکہ حضرت وسر خوان جھا ڑھے جا
دعشرت، وسر خوان جھا ڑنا کونسافن یا علم ہے، جس کے لئے یا قاعدہ تعلیم کی ضرورت ہو،
باہر جاکر جھا ڑ دوں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرایا کہ اس لئے تو میں نے تم سے
باہر جاکر جھا ڑ دوں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرایا کہ اس لئے تو میں نے تم سے
باہر جاکر جھا ڑ دوں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرایا کہ اس لئے تو میں نے تم سے
تا۔ بیں نے کھا پھر آپ سکھا دیں، فرایا کہ ہاں وسر خوان جھا ڈنا تھی آیک فن

پھر آپ نے اس وسترخوان کو دوبارہ کھو لا اور اس وسترخوان پر جو ہوئیاں یا ہو تھوں کے ذرات ہے ، ان کو آیک طرف کیا۔ اور ہٹریوں کو جن پر کچھ کوشت و فیرو لگاہوا تھا، ان کو آیک طرف کیا، اور روٹی کے کلووں کو آیک طرف کیا، اور روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے چھوٹے ذرات تھے، ان کو آیک طرف جمع کیا، پھر جھے سے فرمایا کہ ویکھو۔ یہ چار چیرس چیں، اور میرے یسال ان چارون چیزوں کی علیمدہ علیمدہ جگہ مقرر ہے، یہ جو بوٹیاں ہیں ان کی فلاں جگہ ہے ، یہ کی کو معلوم ہے کہ کھانے کے بعداس جگہ بوٹیاں رکھی جاتی ہیں، وہ آکر ان کو کھالتی ہے، اور ان بٹریوں کے لئے فلاں جگہ مقرر ہے، کلے کو ل کو وہ جگہ

#### آج بمارا حال

آج ہمارا یہ حال ہے کہ دسترخوان کو جاکر کو ڑے وان کے اندر جما ڑ دیا، اللہ کے درق کے احرام کا کوئی اہتمام نہیں، ارے یہ ساری اللہ تعالی گلو قات ہیں۔ جن کے لئے اللہ تعالی نے یہ رزق پیدا کیا، اگر تم نہیں کھا کے لؤکسی اور مخلوق کے لئے اس کو دو، پہلے ذائے میں بچل کویہ سکھایا جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالی کارزق ہے۔ اس کا احرام کرو، اگر کمیں روئی کا گزانظر آتا قاس کوچ م کر اوب کے ساتھ اور چی جگہ پر رکھ دیے کے اس کی جول جول مغربی ترذیب کا غلبہ ہمارے معاشرے پر بودھ رہا ہے، رفتہ رفتہ اسلامی آ واب رخصت ہورہ ہیں؟ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کھانا اسلامی آ واب رخصت ہورہ ہیں؟ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کھانا اور ب حرمتی مت کرو، اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے ہے ہی اللہ علیہ اللہ تعالی کرزق کا اور اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے ہے ہی کہ باتھی ممل کرنے کے لئے ہیں کہ باتھی کوئی قصہ کمانی یا کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب باتھی ممل کرنے کے لئے ہیں کہ مملی اللہ تعالیہ وسلم نے ہمیں سکھا ہے اور جو ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ جو ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ جو ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ اور یہ جو ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ ان سے چھٹکارہ حاصل طرہ امتیاز ہیں۔ اور یہ جو مغرب نے جو بلا میں ہمارے ۔ آھن ۔

#### سر کہ بھی ایک سالن ہے

" عن جابر رضمان عنه ان النبى سلمان عليه وسساء سئل اهله الادم فقالاً! ا ما عند فالاخل، فدعابه، حبسل عاكل، ويقول ، تعسد الادعالم فل ، تعسد الادعالم فل -العقل - " (ميح مسلم ، سماب الاشرية ، باب ففسلة العفل ، والمادم به ، حديث تبر ٢٠٥٣)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ قرباتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضور ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمر بیں تشریف لے گئے۔ (روئی وسلم محمر بیں تشریف لے گئے اور محمروالوں ہے قربایا کہ پچھے سالن ہو تو نے آؤ۔ (روئی موجود تھی) محمروالوں نے کہا ہمارے پاس تو سرکے کے علاوہ اور پچھے شیں ہے، سرکہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے قربایا کہ وہی لے آؤ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ قرباتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرکے کو روثی کے ساتھ تناول قربانا شروع کیا اور ساتھ ہیں ارباریہ قرباتے جاتے کہ سرکہ بردا چھا سالن ہے، سرکہ بردا چھا سالن ہے۔

## آپ کے گھر کی حالت

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے گھر کابیہ حال تھا کہ کوئی سالن موجود خیں،
حالا تکہ روایات بیں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سال کے شروع بیں تمام
ازواج مطہرات کے پاس بورے سال کا نان نفقہ اور خرچہ بھیج دیا کرتے ہے۔ لیکن وہ
ازواج بھی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی ازواج تھیں۔ ان کے یہاں صدقات،
خرات اور دوسرے مصارف کی اتن کرت تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها
فراتی بیں کہ بسااو قات تین تین مینے تک ہمارے گھر میں آگ خمیں جلتی تھی۔ دو چیزوں
پر ہمارا محرارا ہوتا تھا کہ سمجور کھالی اور پانی بی لیا، "

(مح بخارى، كتاب الهدة، باب نمبرايك، مدت تمبر ٢٥٦٧)

# تعمت کی قدر فرماتے

اس مدے ہے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوجو تعمت میسر آ جاتی اس کی قدر فرماتے ، اور اس پر اللہ نتعالی کا شکر اوا فرماتے ، حالا تکہ عام معاشرے میں سرکہ کو بعلور سالن کے استعمال قمیس کیا جاتا۔ بلکہ زبان کا ذائعتہ بدلنے کے لئے لوگ سرکے کو سالن کے ساتھ طاکر کھاتے ہیں، نیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرکے سے روٹی تناول فرمائی اور سابھ سابھ اس کی اتنی تعریف فرمائی کہ بار بار سابھ سابھ اس کی اتنی تعریف فرمائی کہ بار بار سابھ فرمایا کہ سے بوا اچھا سالن ہے۔

# کھانے کی تعریف کرنی جاہتے

ای حدیث کے تحت حضرات محدثین نے فرایا کہ آگر کوئی شخص اس نیت سے
مرکہ استعال کرے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاول فرہایا، اور اس کی
تعریف فرہائی، توانشاء اللہ، اس نیت کی وجہ سے اس کو مرکہ کھانے پر بھی ثواب ملے گا

۔ اس حدیث سے دوسرا سسلہ یہ لگتا ہے کہ جو کھانا آدی کو پہند آئے، اس کو چاہیے
کہ وہ اس کھانے کی پچھ تعریف بھی کرے، تعریف کرنے کائیک متعمد قواس کھانے پر اللہ
تعالیٰ کا شکر اواکر تا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جھے یہ کھانا عمایت فرہایا ۔ ووسرے یہ کہ
جس نے وہ کھانا تیار کیا ہے، اس تعریف کے ذریعہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہ بھی
خوارہ بھی پوراکیا۔ اور کھانا کھانے اٹھ گئے۔ لیکن زبان پر ایک کلہ بھی شکر
اور تعریف کانہ آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے کہ آپ نے سرکے کی اتی
تعریف قرمائی، للذا جب کھانے پکانے والے نے محنت کی، اور اپنے آپ کو آگ اور
بول کر اس کی تعریف کر وہ، اور اس کی ہمت افرائی کر دو، جو شخص تعریف کے دو کلے بھی
بول کر اس کی تعریف کر وہ، اور اس کی ہمت افرائی کر دو، جو شخص تعریف کے دو کلے بھی
ادانہ کرے، وہ بوا بخیل ہے۔

# پکانے والے کی تعریف کرنی جاہئے

ہمارے حضرت ڈاکٹرصاحب قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ اپنا سے واقعہ سنایا کہ ایک مساحب میرے پاس آیا کرتے تھے، وہ اور ان کی بیوی دونوں نے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایسے گھریر میری دعوت کی، میں چلا گیا، اور جاکر کھانا کھا

ليا- كمانا بزالذيذاور بهت احيما بناموا تعاليب حضرت والاقدس الله سره كي بيشه كي بياعادت تقی کہ جب کھانے سے فارخ ہوتے تواس کھانے کی اور کھانا بنانے والی خاتون کی تعریف منرور کرتے، ناکہ اس مراللہ کا شکر بھی اوا ہو جائے، اور اس خاتون کا ول پوھ جائے ۔ چنانچہ جب کھانے سے قارغ ہوئے تو دہ خاتون پردے کے چیمیے آئیں، اور آکر حعرت والاكوسلام كيا، توحعرت والانے فرما ياكہ تم نے بوالذيذاور بست احيما كمانا يكايا۔ کھانے میں بدا مرہ کا یا۔۔۔۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کمانو ہردے کے پیچھے ہے اس خانون کے رویے اور سسکیاں لینے کی آواز آئی \_\_\_ میں جیران ہو گیا کہ معلوم نہیں میری کس بات ہے ان کو تکلیف ہوئی ، اور ان کا دل ثوٹا\_\_\_میں نے یو جھاکہ کیا بات ہے؟ آپ كيوں رورى بيں؟ان خاتون نے بشكل اسے روئے ير قابو ياتے ہوئے كماكه حعزت بجصےان (شوہر) كے ساتھ رہتے ہوئے چاليس سال ہو محتے ہيں، ليكن اس بورے عرصے میں ان کی زبان ہے میں نے سے جملہ نہیں سنا کہ '' آج کھانا ہوا احجما یکا ہے" آج جب آپ کی زبان سے یہ جملہ سنا تو بچھے رویا آسمیا ۔۔۔ چونکہ وہ صاحب حعرت والا کے زیر تربیت تھے۔ اس لئے حضرت والا نے ان سے فرمایا کہ خدا کے بندے، ابیابھی کیابخل کرنا کہ آ دمی کسی کی تعریف میں دولفظ نہ کیے، جس ہے اس کے ول كوخوشى موجائ \_\_\_ النذا كمانے كے بعداس كمانے كى تعريف اور اس كے يكانے والے تربیف كرتى جاہتے، تاكداس كمانے يرالله كالشكر بسى ادا بوجائے اور كمانا بنائے والے كا دل بمى خوش موجائے.

# ہریہ کی تعربیف

#### بندول کاشکریه اداکر دو

آیک صدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فراساد قرمایا: من نسع بشکر النباس لمدیشکراها

(ترقدی، تلب البردالصلة، باب اجاء فی الکرلن احس الیک، مدے نبر ۱۹۵۳)

اس سے معلوم ہوا کہ جو هخص بھی تسارے ساتھ محبت اور اخلاص کامعالمہ کرے، اور
اس سے معلوم ہوا کہ جو هخص بھی تسارے ساتھ محبت اور اخلاص کامعالمہ کرے، اور
اس کے ذریعہ سے تسمیس کوئی فائدہ پنچے تو کم از کم زبان سے اسکا شکریہ اداکر دو، اور اسکی
تریف میں دو کلے تو کہ دو \_\_\_ یہ سنت ہے۔ اس لئے کہ یہ سب حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپنالیں تو دیکھو کتنی محبتیں پیدا ہوتی
ہیں، اور تعلقات میں کتنی خوشکواریاں پیدا ہوتی ہیں \_\_\_ اور یہ عداوتیں اور نفرتیں، یہ
بین اور تعلقات میں کتنی خوشکواریاں پیدا ہوتی ہیں \_\_\_ اور یہ عداوتیں اور نفرتیں، یہ
بین اور میں دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ بشرطیکہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات پر تھیک تھیک تھیک عمل کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توثی عطافرہا ہے۔
آمین \_\_\_

#### حضور کا سوتنیلے بیٹے کو ادب <del>سکھانا</del>

معن عمروب الى سلمة رضى الله عنهما قال: كنت غلامًا فى حجربر سول الله صلى الله عليه وسسلم، وكانت يدى تطبيش فى المععفة قال فى مسول الله مسلماً في المعلم وسلم الله مسلماً في المعلم وكل بيانك وكل بيانك وكل بيانك وكل معايليك و

رسے بخاری، کاب الطعمة باب انسسة علی الطعام، مدے نمبرات مروی اسے حدیث بیجے گرر بھی ہے حضرت محروی ابی سلمة رضی الله عنما ہے موی ہے۔ یہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے محریت ام سلمہ رضی الله عندی بیوی تھیں، ان کے انقال کے بعد آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی الله عندا ہے الله علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی الله عندا ہے ابور یہ حضرت ابو سلمہ کے بیٹے تھے، نکاح کیا تھا، اور یہ حضرت ام سلمہ رضی الله عندا کے ساتھ آگئے تھے، اس طرح یہ حضورت اور سلم کے موتیلے الله عندا کے ساتھ آگئے تھے، اس طرح یہ حضور اقداس صلی الله علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ وہ قرماتے ہیں کہ جب بیٹے بین کے، اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا، ایک مرتبہ جب بیس بچہ تھا، اور حضور اقداس صلی الله علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا، ایک مرتبہ جب باتھ کھانے کے برتن میں چاروں طرف حرکت کر آتھا۔ ایک نوالہ اس طرف سے کھالیا، اور جب باتھ کھانے کے ووران میرا بین ورمانوالہ اس طرف سے کھالیا۔ تیسرے نوالہ کسی اور طرف سے کھالیا، اور جب مشور صلی الله علیہ وسلم نے میری یہ حرکت و یکھی تو آپ نے قرایا: اے لڑکے، کھانا مروع کے میشور صلی الله علیہ وسلم نے میری یہ حرکت و یکھی تو آپ نے قرایا: اے لڑکے، کھانا مروع کی تو آپ نے قرایا: اے لڑکے، کھانا سامنے سے کھائی، اور بین برتن کا بو وصد تمارے سامنے ہے، اس سے کھائی، اور اسے کھائی، اور کسی سامنے سے، اس سے کھائی، اور اسے کھائی، اور کسی سامنے سے، اس سے کھائی، اور اسے کھائی، اور اسے کھائی، اور اسے کھائی، اور اسے کھائی اور اسے کھائی، اور اسے کھائی اور اسے کھائی، اور اسے کھائی اور اسے کھائی، اور اسے کھائی اور اسے کھی اور اسے کھائی ا

اینے سامنے سے کھانا اوب ہے

اس صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آ داب بیان فرمائے۔ پہلاا دب سے ہے کہ بہم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ اس کے بارے میں پچھے تفصیل سے بیان ہو گیا۔۔۔ دوسراا دب میہ ہے کہ داستے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس کا بیان بھی چچھے آ چکا ہے

## کھانے کے وسط میں برکت نازل ہوتی ہے

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا سامنے رکھاجا آئے، تواللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کھانے کے وسط اور در میان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اب آگر اس کھانے کے در میان ہی ہے کھالیاتواس کامطلب ہیہ ہے کہ اس کھانے کی برکت ختم ہو گئی، اس لئے آگر ایک طرف سے کھانا کھایا جائے گا، تواللہ تعالیٰ کی برکت تریادہ دیر تک پر قرار رہے گی ۔ اب سوال بیہ ہوتا ہے گہ یہ برکت کیا چیز تعالیٰ کی برکت تریان میں کس طرح نازل ہوتی ہے ؟ یہ ساری باتیں ایس ہیں، جن کو ہم اپنی محدود عقل سے جمید سکتے، مید اللہ تعالیٰ کی محکمت ہیں۔ وہ جائیں اور ان کے رسول صلی مقل سے خمیس مجھ سکتے، مید اللہ تعالیٰ کی محکمت ہیں۔ وہ جائیں اور ان کے رسول صلی مسلم جائیں، ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بس جمیں توب ادب سکھا دیا کہ اینے سامنے سے کھاؤ، او هر او هر سے مت کھاؤ۔

( ترخدي، كمّاب الاطعمة ياب ماجاء في كرا هية الإكل من وسلا المطعام، حديث تمبر٢٠٨١)

## أكر مختلف اشياء مول تو آكے ہاتھ بردھا سكتے ہيں

سین بدا دب اس وفت ہے، جب کھانا ایک قتم کاہو۔ اگر برتن کے اندر مختلف انواع کی چیزس رکھی ہیں۔ تواس صورت میں اپنی پیندا ور اپنی مطلب کی چیز لینے کے لئے ہاتھ او حراد حر، وائیس بائیس جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ۔۔۔ چنا نچہ حضرت عراش بن ذئیب رضی الله عند آیک صحابی ہیں۔ وہ فراتے ہیں کہ آیک مرتبہ میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی تو آپ نے جھے بھی ساتھ لے لیا۔ جبہم وہاں پہنچ تو ہمارے سامنے وسترخوان پر "خرید" لایا گیا۔ "تربید" اسے کہ جب ہی کہ روثی کے مکڑے تو کر شور ہے میں بھکو دیئے جاتے ہیں۔ پھراس کو کھایا جاتا ہے۔ یہ کھانا حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کو بست پند تھا۔ اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ "تربید" بوااچھا کھانا ہے سبرحال، حضرت عکراش رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جب میں نے تربید کھانا شروع کی اوآئیک کام تو یہ کیا کہ میں نے اسم الله نئیس پڑھی، ویسے بہلے جب میں گانا مروع کر دیاتو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے جھے نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے الله کانام او، اور اسم الله پڑھو۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ میں کھانے کے دور اآیک نوالہ بیا، جب نوالہ بیا، دس سلی الله علیہ وسلم نے میری یہ حرکت دیکھی تو آپ نے فرمایا:

" يا عكراش، كل من موضع واحد، فانه طعام واحد"

اے عراش، اپ سامنے ہے کھانا کھاؤ، اس لئے کہ ایک ہی فتم کا کھانا ہے،
چنا نچہ میں نے ایک ہی جگہ سے کھانا شروع کر دیا، جب کھانے سے فارغ ہو کے توہارے
سامنے ایک برا تھال لایا گیا، جس میں مختلف فتم کی مجوریں تھیں۔ کوئی کسی رنگ کی، کوئی
سامنے ایک برا تھی کوئی در میانی ، کوئی تر، کوئی خشک میں مشہور ہے کہ دودھ کا
جلا چھاج بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے سے چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرا ہاتھ پکڑ کر بچھے تنقین فرائی تھی کہ اپ سامنے سے کھانا چاہے، اس لئے میں صرف
اپ سامنے کی مجوریں کھانا رہا، اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ
آپ کا ہاتھ بھی یماں جارہا ہے ، بھی وہاں چارہا ہے ، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم نے بچھے دیکھا کہ میں ایک ہی جگہ سے کھارہا ہوں ، تو آپ نے فرایا:

" يا عكراش، كل من حيث شئت، فانه غير لون واحد"

اے عراش، اب جمال سے چاہو، کماؤ۔ اس لئے کہ یہ سمجوری مختلف متم کی ہیں، اب مختلف جمال سے کمانے میں کوئی مضائقہ نہیں \_\_\_برحال، اس مدے میں

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بداوب سکھا دیا کہ جب آیک تم کا کھانا ہو تواہیے سامنے سے کھانا چاہئے، اور جب مختلف قتم کے کھانے دسترخوان پر پہنے ہوئے ہوں تو ادھرادھرہائے بوھانے میں کوئی مضائفہ نہیں \_\_\_

(تمذى، كتاب الاطعمة، باب ماجاء في التسمية على الطعام صنت تبر١٨٣٩)

## بأئيں ہاتھ سے کھانا جائز نہیں

" وعن سلمة بن الاكميع رضي عنه ان برجلًا احلمند برسول الله صولي عليه وسسلم بشماله ، فقال ، كل بيمينك ، قال: لا استطيع ، قال: لا استطعت ، ما منعه الا الحبر ، فما برفعها الحب فيه "

(جیح سلم، کاب الا شریة، باب آداب الطعام دالشراب، مدیث نبر ۱۳۰۱)

حضرت سلمة بن اکوع رضی الله عنه فراتے بین که آیک فیض حضور اقدس صلی
الله علیه وسلم کے پاس بیٹ کر باس باتھ سے کھانا کھار ہاتھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے
اس سے فرمایا کہ: دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس فیض نے جواب بین کما کہ بین دائیں
ہاتھ سے فہیں کھا سکتا (بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ فیض منافی تھا، اور اس کے دائیں
ہاتھ جی کوئی خرابی اور عذر بھی نہیں تھا، ویسے بی اس نے جھوٹ بول ویا کہ بین نہیں کھا
سکتا) اس لئے کہ بعض او کوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ غلطی کو ماننے کے لئے لئے
تیار نہیں ہوتے، بلکہ اپنی بات پر اڑے دہتے ہیں ۔۔۔ اس طرح یہ فیض بھی بائیں ہاتھ
سے کھار ہا تھا۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ٹوکا، شاید اس کو حضور صلی الله علیہ
وسلم کا ٹوکنا پند نہیں آیا۔ اس لئے اس نے صاف کمہ دیا کہ جی دائیں ہاتھ سے نہیں
معرف یو لنا، یا غلط ہات کہنا اور بلا دجہ اپنی غلطی کو چمپانا الله تعالی کو انتہائی تا پہند ہے۔
چموٹ یو لنا، یا غلط ہات کہنا اور بلا دجہ اپنی غلطی کو چمپانا الله تعالی کو انتہائی تا پہند ہے۔
چموٹ یو لنا، یا غلط ہات کہنا اور بلا دجہ اپنی غلطی کو چمپانا الله تعالی کو انتہائی تا پہند ہے۔
چموٹ یو لنا، یا غلط ہات کہنا اور بلا دجہ اپنی غلطی کو چمپانا الله تعالی کو انتہائی تا پہند ہے۔
چموٹ یو لنا، یا غلط ہات کہنا اور علی دیا۔۔ بدو تا فرو ایک کے سائے جموٹ یول دیا۔۔ بورے فرایا:

لااستطعت

یعنی حمیس دائیں سے کھانے کی مجمی طاقت نہ ہو ۔۔۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ اس

کے بعد اس مخض کی بیہ حالت ہو مگئی کہ آگر تہمی اینے ڈائیں ہاتھ کو منہ تک یجاتا ہمی چاہتا تب بھی جمیں افعا سکتا تھا، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ آمین۔

غلطی کااعتزاف کر کے معافی مآتک لینی جاہتے

اصول بیہ ہے کہ اگر بشری تقاضے کے وجہ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، پھردہ انسان تدامت اور شرمندگی کا ظمار کرے تواللہ تعالی معاف فرماد ہے ہیں، لیکن غلطی ہو، اور پھراس غلطی پر اصرار ہو، اور سینہ زوری ہواور اس کو میچ ثابت کرنے کی کوششیں بھی کرے، اور پھرنی کے سامنے جموث ہولے، میہ براستھین محناہ ہے۔

حضر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے حق میں بد دعا کرنا شاذ و ناور ہی ہاہت ہے۔ حتی کہ آپ نے اپنے وشمنوں کے حق میں بدوعا نہیں فرائی، جو لوگ آپ کے مقابلے میں اور سے ہیں۔ آپ پر تکوار اٹھارہے ہیں۔ اور آپ پر جیروں کی ہارش کر رہے ہیں، ان کے لئے بھی آپ نے بد دعا نہیں فرائی، بلکہ سے دعا دی کہ:

🦠 اللهسم اهد قومی فانهسم لایعلمون

اے اللہ ، میری قوم کو ہدا ہت دید بیٹے۔ یہ جھے جانے نہیں ۔۔۔ لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہو کیا تھا کہ یہ مختص تحبر کی وجہ سے بطور عماد کے منافقت کی بنیاد پر دائیں ہاتھ سے کھانے سے افکار کر رہاہے، حقیقت میں اس کو کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے اس کے حق میں بددعا کا کلمہ ارشاد فرایا، اور وہ بدوعا فوراً قبل ہو گئی ۔۔۔

اپنی غلطی پر اژنا درست نهیس

جارے حضرت ڈاکٹر عبداندی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ آکر آدی علد کاری اور گناہوں میں جٹا ہو۔ پھر بھی بزر گوں اور اللہ والوں کے پاس بسی حال میں چلا جائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں جاکر آگر جموث ہو لے گایا چی غلطی پر اڑا دے گاتو یہ بڑی خطرتاک بات ہے ۔ انجیاء علیم السلام کی شان تو بست بڑی ہے۔ بسااو قات ایساہو تا ہے کہ انبیاء کی وارثین پر بھی اللہ تعالی بعض او قات یہ فضل فرما

دیتے ہیں کہ ان کو تمہاری حقیقت حال ہے باخبر فرما دیتے ہیں ، ۔۔۔۔ چنا نچہ حعزت ڈاکٹر ساحب عی نے حضرت تفانوی قدس الله سرو كايد واقعه سناياكه أيك مرتبه حضرت والاكى مجلس ہورہی تھی۔ حضرت والاوعظ فرمارے ہتھے، ایک صاحب اس مجلس میں دیوار یا تکیہ کا فیک نگاکر متکبرانہ انداز میں بیٹہ محے۔ اس طرح فیک نگاکر یاؤں پھیلا کر بیٹھنامجلس کے ادب کے خلاف ہے۔۔۔اور جو محض مجس میں آتا تھا، وہ ابی اصطلاح ہی کی غرض ے آتا تھا، اس کئے کوئی غلط کام کر تا تو حضرت والا کا فرض تھا کہ اس کو ٹو کیس، چنا نچہ حصرت فعانوی رحمة الله عليه نے اس مخص کو ٹوک ديا، اور فرما يا که اس طرح بيثه نامجلس كادب كے خلاف ب، آپ تحك سے اوب كے ساتھ بيٹ جائي، ان صاحب نے بجائے سیدھے جینے کے عذر میان کرتے ہوئے کما: حضرت میری کرمی تکلیف ہے۔ اس کی وجہ سے میں اس طرح جینا ہوں \_\_\_ بظاہروہ سے کمنا جاہتا تھا کہ آپ کا بے تو کناغلط ہے۔ اس کئے کہ آپ کو کیامعلوم کہ میں کس حالت میں ہوں۔ کس تکلیف میں جالا ہوں، آپکو جمعے نو کنانہیں جاہئے تھا۔۔۔حضرت ڈاکٹر صاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ میں تے معزرت تھانوی رحمة اللہ علیہ کو دیکھا کو آپ نے ایک لیے کے لئے کرون جعکائی، اور آتھ بندی۔ اور پر کرون اٹھا کر اس سے فرمایا کہ آپ جموث بول رہے ہیں، آپ کی تمرین کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ مجلس سے اٹھ جائے ۔۔۔ یہ کہ کر ڈانٹ کر اٹھا دیا۔۔۔اب بظاہراہیامعلوم ہوآ ہے کہ حضرت والاکوکیایۃ کہ اس کی کمریس تکلیف ہے یانمیں؟ لیکن بعض او قات اللہ تعالی اینے تمی نیک بندے کو تمی واقعے کی خبر مطافریا دیے ہیں ۔۔ اندا بزر کول سے جموث بولنا، یاان کو دموک دیتا بدی خطرناک بات ہے، اگر علمی ہوجائے، اور کو آئی ہوجائے، اس کے بعد آدی اس پر تادم ہوجائے اور الله تعالى اس ير توب كى تونق ديدے توانشاء الله وه مناه اور غلطى معاقب مو جائے كى

بسر حال حضرت والالے اس محض کو مجلس سے افھا دیا، بعد بی لوگوں نے اس سے یو چھاتواس نے صاف مساف بتا دیا کہ واقعنۂ حضرت والانے صبح فرمایا تھا، میری کمر بیس کوئی تکلیف نہیں تھی، میں نے محض اپنی بات رکھتے کے لئے یہ بات بنائی تھی

## بزر کول کی شان میں گنتاخی سے بچو

دیمے کناہ ، فلطی ، کو آئی ، دنیا میں کس سے جس ہوتی؟ انسان سے فلطی اور
کو آئی ہوی جاتی ہے ، آگر کوئی محض بزر کول کی بات پر جس چل رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ
کسی وقت تو ہے کی توفق ویدیں گے ، اس کی خطا کو معاف فرما دیں گے ۔۔۔ لیکن بزر کول
کی شان میں مستاخی کرنا، یاان کے لئے برے کلمات زبان سے تکالنا، اور اپ کناہ کو صحح
عابت کرنا، یہ آئی بری لعنت ہے کہ بسااو قات اس کی وجہ سے ایمان کے لا لے پر جاتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے ۔۔ اس لئے آگر کسی اللہ والے کی کوئی بات بندنہ آئے۔ تو کوئی
بات جس ، فیک ہے پہند جس آئی ۔۔۔ لیکن اس کی وجہ سے ان کے حق میں کوئی ایمان کو تا گوار ہو
جائے ، تو افسان کا ایمان اور اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تا گوار ہو
قال کے ہم میں

آج کل لوگوں میں یہ بہاری پیدا ہو گئی ہے کہ غلطی کو غلطی تسلیم کرنے سے
ا نکار کر دیتے ہیں۔ گناہ کو گناہ تسلیم کرنے سے ا نکار کر دیتے ہیں ۔ چوری اور پھر
سینٹر زوری ۔ گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر گناہ کو سیح تلبت کرنے کی فکر میں ہیں، مثلاً
سینٹرگ کے بارے میں یہ کمہ دینا کہ وہ تو دو کا ندار آدی تھے۔ ایسے دیسے تھے۔ ایسے
کلمات زبان سے نکالنا بوی خطرناک بات ہے۔ اس سے خود پر چیز کریں اور دو سرول کو
بیانے کی فکر کریں۔

## دو تحجوریں ایک ساتھ مت کھاؤ

"عنجبلة بن سحيد وخوافى عنه قال اصابنا عامينة على المسابنا عامينة على المسابنا عامينة على المسابنا عامينة على المسابن عدر وقال المسابن عبد الأله بن عدر وخوافى عنه ما يعربنا وخور الكل، فيقول ، الاتقارنوا، فان النبى سلوافى عليه وسلم نهى عن الفتران ، تعديقول ، الاان يستاذن الرجل المفاد"

(میح پخاری، سمای اللعلعسة باب التران فی التسر، معنث تمر۵۳۳۱)

حضرت جبلة بن سحیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ذیر رضی اللہ عنہ کی حکومت کے ذمانے بیں ہمارے اور قبط بڑا، قبطی حالت بیں اللہ تعالیٰ نے کھائے کے گئے کھوریں عطافرادیں، جب ہم وہ مجودیں کھارہ بے تھے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنماہمارے پاس سے گزرے، انہوں نے ہم سے فرما یا کہ دو دو مجودیں آیک ساتھ مت کھاؤ، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دو دو مجودیں آیک ساتھ الماکر کھانے سے متع فرمایا ہے۔ دو دو مجودیں آیک ساتھ الماکر کھانے سے متع فرمایا ہے۔ دو دو مجودیں آیک ساتھ الماکر کھانے سے متع فرمایا ہے۔ دو دو مجودیں آیک ساتھ الماکر کھانے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے متع فرمایا کہ جو مجودیں کھانے والوں کا اس نئے متع فرمایا کہ جو مجودیں کھانے والوں کا اور مشترک حق ہے، اب آگر دوسرے لوگ توایک آیک مجود افعاکر کھارہ ہو۔ اور دوسروں کا حق مار نا جائز نہیں۔ البت آگر دوسرے لوگ بھی دو دو مجودیں کھارہ ہیں ہیں۔ ہم بھی دو دو افعاکر کھالی تو سے طریقہ ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ کھارہ ہیں۔ ہیں۔ ہم بھی دو دو افعاکر کھالی تو سے طریقہ ہے ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ کھارہ ہیں۔ ہیں۔ ہم بھی اسی بلریقے سے کھاؤ، اس صریف سے یہ تلانا مقصود ہے کہ دوسروں کا حق مارد کا حق بلرنا جائز نہیں۔ اس طریا جائز نہیں۔ ہم بھی اسی بلریقے سے کھاؤ، اس صریف سے یہ تلانا مقصود ہے کہ دوسروں کا حق میں۔ ہیں۔ ہم بین اسی بلریقے سے کھاؤ، اس صریف سے یہ تلانا مقصود ہے کہ دوسروں کا حق بلریا جائز نہیں۔ ہم بھی اسی بلریا جائز نہیں۔ ہم بلریا جائز نہیں۔ ہم بلریا جائز نہیں۔ "

#### مشترک چیز کے استعال کا طریقہ

اس مدیث میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے آیک اصول بیان فرما دیا کہ جو چیز مشترک ہو، اور سب لوگ اس سے فاکدہ اٹھاتے ہوں ، اس مشترک چیز سے کوئی شخص دوسرے لوگوں سے زیادہ فاکدہ اٹھانے کی کوشش کرے توبیہ جائز نہیں۔ اس لئے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کا حق فوت ہو جائے گا، اس اصول کا تعلق صرف مجور سے نہیں۔ بلکہ حقیقت میں زندگی کے ان تمام شعبوں سے اس کا تعلق ہے، جمال چیزوں میں اشتراک پایاجاتا ہے، مثلاً آج کل کی دعوتوں میں "سلف سروس" کارواج ہے کہ آدمی خود اٹھ کر جائے ، اور اپنا کھاتا لائے ، اور کھانا کھائے ، اب اس کھانے میں تمام کھانے والوں کا مشترک حق ہے ، اب اس کو دیکھتے رہ گئے۔ تو یہ بھی اس اصول کے تحت ناجائز سے آباء اور دوسرے لوگ اس کو دیکھتے رہ گئے۔ تو یہ بھی اس اصول کے تحت ناجائز

ہے، اور اس ووقران " میں داخل ہے جس سے حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔

#### پلیٹ میں کھانا احتیاط سے نکالو

اس اصول کے ذریعہ است کو یہ تعلیم دیل ہے کہ آیک مسلمان کا کام ہیہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کا کام ہیہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کا کام ہیہ ہے کہ وہ ایک است کو دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالے۔ چاہے وہ حق چھوٹاسا کیوں نہ ہو، للذا جب آ دی کوئی عمل کرے تو دوسروں کا حق مدنظر رکھتے ہوئے کام کرے، بیا نہ ہو کہ بس، مجھے مل جائے، چاہے دوسروں کو سطے، یانہ طے۔۔۔

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شقیع صاحب رحدة الله علیہ نے وسترخوان پر بیٹھ کر می مسئلہ بیان کرتے ہوئے قرمایا کہ جب کھانا دسترخوان پر آئے توبید دیکھو کہ دسترخوان پر کنتے آدمی کھانے والے بیں اور جو چیز دسترخوان پر آئی ہے وہ سب کھو کہ دسترخوان پر آئی ہے وہ سب کے درمیان برابر تقسیم کی جائے تو تمہارے مصے بیس کتنی آئے گی ؟ بس اس حساب سے وہ چیز تم کھالو، آگر اس سے زیادہ کھاؤ کے تو یہ "قران" بیس دا قال ہے جو ناجائز

## ريل ميں ذائد نشست پر قبضه كرنا جائز نهيں....

ای طرح آیک مرتب والد ماجد قدی الله سره نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ تم ریل گاڑی میں سنر کرتے ہو۔ تم نے ریل گاڑی کے ڈید میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اس ڈید میں سنر کرتے ہو۔ تم نے ریل گاڑی کے ڈید میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اس ڈید میں ۲۲ مسافروں کے بیٹھنے کی گفیائش ہے۔ اب آپ نے پہلے جاکر تین چار نشتوں پر قبضہ کرلیا، اور اس پر بستر لگاکر لیٹ گئے۔ جس کا تیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ سوار ہوئے، ان کو بیٹھنے کے لئے سیٹ نمیں لی، اب وہ کھڑے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ جو ناجائز ہے اس لیٹے ہوئے ہیں۔ جو ناجائز ہے اس لیٹے ہوئے کہ تماراحی تو صرف اتنا تھا کہ آیک آوی کی نشست پر بیٹھ جاتے، لیکن جب آپ نے کئی نشستوں پر قبضہ کر کے دو مرول کے حق کو یا ال کیا تو سے اس عمل کے ذرایعہ تم

#### ساتھ سفر کرنے والے کے حقوق

اور سے بندے کا ایساح ہے کہ جس کو بندوں سے معاف کر اناہم مشکل ہے اس لئے کہ بندوں کے حق اس وقت تک معاف جیس ہوتے، جب تک صاحب حق معاف نہ کرے، بحض توبہ کرنے سے معاف جہیں ہوتے ۔۔۔ اب آگر کسی وقت اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توبی توب کرنے سے معاف جہیں ہوتے ۔۔۔ بالم کسی تواب اس تعالیٰ نے توبہ کی توبی تعلیٰ تواب اس وقت اس محف کو کمال تلاش کرو مے جس نے تممارے ساتھ ریل گاڑی میں سفر کیا تھا، اور تم نے اس کا حق ضائع کر دیا تھا، اس لئے اب معانی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لئے ان معاملات میں بہت اجتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقابات پر اس بات کا تھم دیا کہ:

#### " وَالصَّاحِبِ إِلْجَنْبِ"

(النماء:١٠١)

لیعنی "صاحب بالجنب" کاحق اداکرو، "صاحب بالجنب" اس کو کہتے ہیں جوکسی وقت عارضی طور پر رہل کے سفر میں یابس میں، یا جماز میں، تممارے ساتھ آکر بیٹے کیابو۔ وہ "صاحب بالجنب" ہے۔ اس کے بھی حقوق ہیں۔ ان حقوق کو ضائع نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ ایار سے کام لو ۔ ذراسی دیر کاسفر ہے۔ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آگر اس سفر کے دوران تم نے اپنے ذہے گناہ لاذم کر لیا، تو وہ محناہ ساری عمر تممارے نامہ اعمال میں تکھارہے گا، اس کی معافی ہوئی مشکل ہے۔ یہ سب "قران" میں داخل ہے اور ناجائز ہے۔

#### مشترک کاروبار میں حساب کتاب شرعاً ضروری ہے

' ج کل میہ ویا بھی عام ہے کہ چند بھائیوں کا مشترک کاروبار ہے، کیکن حساب کتاب کوئی شیں۔ کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں۔ حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ حساب کتاب ہوغیروں میں ہوتا ہے ، اینوں میں حساب کتاب کماں \_\_\_اب اس کا کوئی حساب کتاب، کوئی لکھت پڑھت نہیں کہ نمس بھائی کی نمتنی ملکیت اور کتنا حصہ ہے؟ ماہانہ مس كوكتنا منافع ديا جائے كا؟ اس كاكوكى حساب سيس، بلكه الل شب معامله چل رہا ہے جس كا نتيجديد مومات كريك دنول تك توعيت وبيار سے حساب جالار بتاہے، لیکن بعد میں دلوں میں محکوے شکایتن بیدا ہوئی شروع ہو جاتی ہیں۔ کہ فلال کی اولا و تو اتنى ہے۔ وہ زیادہ رقم لیتا ہے، قلال کی اولاء کم ہے۔ وہ کم لیتا ہے، قلال کی شادی براتا خرج كياكيا، جارے بينے كى شادى يركم خرج جوا، فلال نے كاروبار عدا تا فائدہ افعاليا، ہم نے میں اٹھایا۔ وغیرہ بس، اس طرح کی شکایتی شروع ہو جاتی ہیں ب سب مجمد اس لئے ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے ریقے سے دور سیلے مجنے، یادر مھنے، ہرمسلمان پر واجب ہے کہ آگر کوئی مشترک چیزے تو اس مشترک چز کاحساب و کتاب ر کھاجائے، اگر حساب و کتاب نسیں ر کھاجارہاہے تو تم خود مجی مناه بین جتلا مورے مو، اور دوسرول کو بھی مناه بین جتلا کر رہے مو، یادر کھئے، بھائیوں کے درمیان معللات کے اندر جو محبت ویبار ہوما ہے۔ وہ پچے دن چتاہے ، بعد من و الزائي جميم و من تبديل موجاتا يه، اور پهروه الزائي جميم الحميم مون كونسي الا، التني مثاليس اس وقت ميرے سامنے ہيں

# ملكينتوں ميں التياز شرعاً ضروري ہے

ملکیتوں میں امتیاز ہونا ضروری ہے۔ یماں تک کہ باپ بیٹے کی ملکیت میں اور شوہر ہوی کی ملکیت میں اور شوہر ہوی کی ملکیت میں امتیاز ہونا ضروری ہے، تحکیم الامت حضرت تعانوی رحمة الله علیہ کی دو ہویاں تھیں۔ دونوں کے کمر الگ الگ تھے، حضرت والارحمة الله علیہ فرمایا کرتے کے میری ملکیت اور میری دونوں ہویوں کی ملکیت بالکل الگ الگ الگ کر کے بالکل امتیاز کر

ر کھا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو پچھ سامان برای المیہ کے گھر میں ہے، وہ ان کی ملکیت ہے، اور جو سامان چھوٹی المیہ کے گھر میں ہے، وہ ان کی ملکیت ہے، اور جو سامان خانقاہ میں ہے، وہ میری ملکیت ہے، آج اگر ونیا ہے چلا جاؤں تو پچھ کھنے سننے کی ضرورت نہیں۔ الحمد لللہ سب انتیاز موجود ہے۔

## حضرت مفتى صاحب رحمته الثدعليه اور ملكيت كي وضاحت

میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ ممرہ کو بھی اسی طرح دیکھا کہ ہر چیز میں ملکیت واضح کر دینے کا معمول تھا۔ آخری عمر میں حضرت والد صاحب نے اپنے کمرے میں ایک چار پائی ڈال لی تھی۔ ون رات وہیں رہتے تھے ، ہم لوگ ہروفت حاضر خدمت رہا کرتے تھے ، میں لوگ ہروفت حاضر خدمت رہا کرتے تھے ، میں نے دیکھا کہ جب میں ضرورت کی کوئی چیز دو سرے کمرے سے ان کے کمرے میں لا آلو ضرورت پوری ہونے کے بعد فورا فراتے کہ اس چیز کو واپس لے جاؤ۔ اگر کبھی واپس لے جاؤ۔ اگر کبھی واپس لے جاؤ۔ اگر کبھی واپس سے جانے میں دیر ہو جاتی تو تارائن ہوتے کہ میں نے تم سے کما تھا کہ واپس پہنچا دو ، ابھی تک واپس کیوں ضیس پہنچائی ؟

مجھی بھی ہم ہمارے دل میں خیال آنا کہ اہمی جلدی واپس لے جائے کی کیا ضرورت
ہوی واپس پنچا دیں گے، آیک دن خود والد ماجد قدس اللہ مرہ فے ارشاد فرمایا کہ
بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامہ میں یہ لکھ دیا ہے کہ میرے کرے میں
جو چیزیں ہیں، وہ سب میری ملکیت ہیں۔ اور الجیہ کے کمرے میں جو چیزیں ہیں، وہ ان
کی ملکیت ہے، لنذا جب میرے کمرے میں کمی دو مرے کی چیز آجاتی ہے تو مجھے خیال
ہوتا ہے کہ کمیں ایسانہ ہو کہ میراانتقال اس حالت میں ہوجائے کہ وہ چیز میرے کمرے
کے اندر ہو، اس لئے کہ وصیت نامہ کے مطابق وہ چیز میری ملکیت تصور کی جائے گی،
حالانکہ حقیقت میں وہ چیز میری ملکیت نہیں ہے۔ اس لئے میں اس بات کا اجتمام کرتا
ہوں، اور جہیں کتا ہوں کہ یہ چیز جلدی واپس لے جاؤ۔

یہ سب باتیں دین کا حصہ ہیں۔ آج ہم نے ان کو دین سے خارج کر دیا ہے، اور کبی باتیں بڑوں سے سیکھنے کی ہیں، اور سے سب باتیں اس اصول سے نکل رہی ہیں، جو اصول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا "وہ سے کہ " "قران " سے بچو،

#### مشترک چیزوں کے استعال کا طریقتہ

ميرے والد ماجد قدس الله سره فرما يا كرتے ہتنے كه مكمر بين بعض اشاء مشترك استنعال کی ہوتی ہیں، جس کو تھر کا ہر فرد استعال کر تا ہے، اور ان کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے کہ فلال چیزفلاں جکہ برر کی جائے گی، مثلاً گلاس فلاں جکہ رکھا جائے گا، پالہ فلاس مِكْ ركما جائے گا، صابن فلاں مِكْ ركما جائے گا، ہمیں فرما یا كرتے تنے كہ تم لوك ان چزوں کواستعال کر کے بے جگہ رکھ دیتے ہو، حمیس معلوم نہیں کہ تمہارا بے عمل مناہ كبيرہ ہے، اس لئے كہ وہ چيز مشترك استعال كى ہے، جب دوسرے محض كو اس كے استعال کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کواس کی جگہ پر تلاش کرے گا، اور جب جگہ براس کو وہ چیز نهیں ملے کی تواس کو تکلیف اور ایذاء ہوگی، اور نسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ بیرہ ہے۔۔۔۔ ہمارا ذہن مجمی اس طرف حمیابھی شیس تفاکہ ید بھی عمناہ کی بات ہے ، ہم تو بجھتے تنے کہ بہ تو دنیا داری کا کام ہے۔ ممر کا نظای معاملہ ہے ۔۔۔ یاد رکھو، زندگی کا کوئی گوشہ ایسانسیں ہے، جس سے بارے میں دمین کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو \_\_\_ ہم ب اسیخ اسیخ کریمان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیاہم لوگ اس پات کااہتمام کرتے میں کہ مشترک استعمال کی اشیاء استعمال کے بعد ان کی متعمین مبکہ برر تھیں، تا کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو؟اب میہ چھوٹی سی بات ہے ، جس میں ہم صرف بے دھیانی اور بے نوجسی کی وجہ سے محتاہوں میں جتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمیں دین کی قکر نہیں، وین کا خیال جمیں، الله تعالى كے سائے بيش مونے كا حساس جمیں، دوسرے اس لئے كدان سأئل سے جمالت اور نا وانفیت بھی آجکل بہت ہے ۔۔

بسرحال، بدسب باتی "قران" کے اندر داخل ہیں۔ ویسے آؤید چموٹی سی بات ہے کہ دو مجوروں کو ایک ساتھ ملاکر نہ کھانا چاہئے۔ لیکن اس سے بدامسول معلوم ہوا کہ جروہ کام کرنا، جس سے دو سرے مسلمان کو تکلیف ہو، یا دوسروں کا حق پامال ہو، سب "قران" میں داخل ہیں۔

#### مشترك ببيت الخلاء كااستعال

بعض او قات اليى بات موتى ہے ، جس كو بتاتے ہوئے شرم آتى ہے ، لين دين كى باتيں سمجھانے كے لئے شرم كرنا بھى ٹھيك نہيں۔ مثلاً آپ بيت الخلاء ميں گئے ، اور فارغ مونے كے بعد غلاظت كو بها يا نہيں ، ويسے ہى چھوڑ كر چلے آئے۔ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ عليہ فرما يا كرتے تھے كہ يہ عمل كناه كبيرہ ہے ، اس لئے كہ جب وو سرا مخص بيت الخلااستعال كرے گاتواس كو كرا جيت ہوگى ، اور تكليف ہوگى ، اور اس تكليف كا سبب تم ہے ، تم نے اس كو تكليف پہنچائى ، اور ايك مسلمان كو تكليف پہنچاكر تم نے كاسب تم ہے ، تم نے اس كو تكليف پہنچاكى ، اور ايك مسلمان كو تكليف پہنچاكر تم نے كاسب تم ہيے ، تم نے اس كو تكليف پہنچاكى ، اور ايك مسلمان كو تكليف بہنچاكى تم نے مناہ كبيرہ كار تكليف بہنچاكى ، اور ايك مسلمان كو تكليف بہنچاكى تم نے مناہ كبيرہ كار تكليف بہنچاكى ، اور ايك مسلمان كو تكليف بہنچاكى تم نے مناہ كبيرہ كار تكليف بہنچاكى ، اور ايك مسلمان كو تكليف بہنچاكى ما مناہ كبيرہ كار تكاب كيا۔

## غیر مسلموں نے اسلامی اصول اینا لئے

ایک مرتبہ میں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ڈھاکہ کے سنریہ گی۔ ہوائی جماز کاسفر تھا، راستے میں بھے عسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آئی، ۔ ۔ ۔ آپ نے دیکھاہو گاکہ ہوائی جماز کے عسل خانے میں واش بیس کے اوپر یہ عبارت کھی ہوتی ہے کہ: "جب آپ واش بیس کو استعال کر لیں تواس کے بعد کپڑے ہے۔ اس کو صاف اور خلک کر ویں۔ آکہ بعد میں آنے والے کو کر اہیت نہ ہو" ۔ جب میں عسل خانے ہے وائی آیا تو حضرت والد صاحب کے فرما یا کہ عسل خانے میں واش بیس پرچو عبارت کھی ہے، یہ وہی بات ہے جو میں تم لوگوں سے بار بار کہتارہتا ہوں کہ بیس پرچو عبارت کھی ہے، یہ وہی بات ہے جو میں تم لوگوں سے بار بار کہتارہتا ہوں کہ بیس پرچو عبارت کھی ہے، یہ وہی بات کو دئیا میں ترقی عطافرا وی ہے، اور ہم لوگوں نے ان اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کو دئیا میں ترقی عطافرا وی ہے، اور ہم لوگوں نے ان باتوں کو دئین سے خارج کر دیا ہے، اور دئی کو صرف نماز روزے کے اثار محدود کر دیا باتوں کو دئین سے خارج کر دیا جب، اور دئین کو حرف نماز روزے کے اثار محدود کر دیا بستی اور حزل کی طرف جارہ ہیں، وجداس کی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو عالم استیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے ویسے ہی تمار کے پیدا اسباب بنایا ہے۔ اس میں جیسا عمل اختیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے ویسے ہی تمار کے پیدا فرائیں گاکہ ویسے ہی تمار کے پیدا فرائیں گے۔ اس میں جیسا عمل اختیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے ویسے ہی تمار کے پیدا فرائیں گے۔ اس میں جیسا عمل اختیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے ویسے ہی تمار کے پیدا فرائیں گے۔

# ايك أنكريز خاتون كاواقعه

گذشتہ مال جھے لندن جانے کا اتفاق ہوا، پھر دہاں نندن سے ٹرین کے ذریعہ
ایڈ مبرا جارہا تھا۔ رائے میں حسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آئی، جب حسل
خانے کے پاس کیاتو دیکھا کہ آیک آگریز خاتون دروازے پر کھڑی ہے، ہیں یہ مجھا کہ شاید
حسل خانہ اس دنت فارغ نہیں ہے، اور یہ خاتون اس انظار میں ہے کہ جب فارغ ہو
جائے تو وہ اندر جائے۔ چنانچہ اپنی جگہ آگر بیٹر گیا۔ جب کافی در اس طرح گزرگئ کہ
شہراتو میں نے دیکھا کہ حسل خانے کے دروازے پر لکھا ہے کہ یہ خالی ہے، اندر کوئی
میاتو میں نے دیکھا کہ حسل خانے کے دروازے پر لکھا ہے کہ یہ خالی ہے، اندر کوئی
فالی ہے، ان خاتون نے کہا کہ آیک اور وجہ سے کھڑی ہوں۔ وہ یہ کہ میں اندر ضرورت
کے لئے گئی تھی۔ اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ابھی میں نے اس کو فلش نہیں کیا
فالی ہے، ان خاتون نے کہا کہ آیک اور وجہ سے کھڑی ہوں۔ وہ یہ کہ جب گاڑی پلیٹ
کے لئے گئی ہو، اس وقت حسل خانہ استعمال نہ کرنا جا ہے، اور نہ اس میں پائی بہانا
فارم پر کھڑی ہو، اس وقت حسل خانہ استعمال نہ کرنا جا ہے، اور نہ اس میں پائی بہانا
فارم پر کھڑی ہو، اس وقت حسل خانہ استعمال نہ کرنا جا ہے، اور نہ اس میں پائی بہانا
وں۔ اور اس میں بائی بہا دوں۔ اور پھراجی میٹ یہ واپس جاؤں،

اب آپاندازه لگائیں کہ وہ خاتون صرف اس انظار میں تھی کہ فلش کرنارہ کیا تھا۔ اور اب تک فلش ہمی اس لئے نہیں کیا تھا کہ بیہ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی ۔ اس وقت جھے حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی یہ بات یاد آگئی، وہ فرما یا کرتے تھے کہ: اس بات کا خیال اور اہتمام کہ آ دمی فلش کر کے جائے، اصل میں یہ دین کا تھم ہے، باکہ بعد میں آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن دین کی اس بات پر ایک غیر مسلم نے کمی اہتمام ہے عمل کیا، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہم میں سے کوئی فض اگر مشترک چیز کو استعمال کرے تو کیااس کو اس بات کا اہتمام اور خیال ہوتا ہے؟ بلکہ ہم لوگ و سے بی گندہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جو بعد میں آئے گا۔ وہ بھرے گا۔ وہ خود بی شف لے گا۔ وہ جو بی گا۔ وہ خود بی

### غیر مسلم قومیں کیوں ترقی کر رہی ہیں

خوب سمجھ کیجئے، یہ دنیا، اسباب کی دنیا ہے ، اگر یہ باتیں غیر مسلموں نے حاصل کر کے ان پر حمل کرنا شروع کر دیا تواللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ترقی دے دی۔ آگر جہ آخرت میں توان کاکوئی حصہ نہیں، لیکن معاشرت کے وہ آ داب جو ہمیں محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سکھائے تنے۔ ان آ داپ کوانسوں نے اختیار کر لیا۔ تواللہ تعالی نے ان کو ترقی دے دی \_\_\_ لنذابہ اعتراض تو کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کلمہ بڑھتے ہیں۔ ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اس کے باوجود ونیا میں ہم ذلیل و خوار ہورہے ہیں۔ دوسرے لوگ غیر مسلم ہونے کے باوجود ترقی کر رہے ہیں۔ کیکن بیہ نہیں ویکھا کہ ان غیر مسلموں کا بیہ حال ہے کہ وہ تجارت میں جھوٹ نہیں پولیں سمے، امانت اور دیانت ے کام لیں محمے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تنجارت حیکا دی، کیکن مسلمانوں آ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اور دمن کو مسجد اور مدرسے تک محدود کر کے بیٹھ حمیا۔ زندگی کی باقی چیزوں کو ومن سے خارج کر ویا، جس کا نتیجہ بیا ہے کہ اینے ومن سے بھی دور ہو مے، اور دنیامیں بھی ذلیل وخوار ہو مھے۔ حالا نکیہ حضور اقدس صلّی اللّٰہ علیہ وسلّی ہے یہ سب تعلیمات ہمیں عطافرہائیں۔ تاکہ ہم ان کواجی زندگی کے اندر اپنائیں، اور ان کو دین کا حصہ معجمیں \_\_\_بسرحال، بات یہاں ہے چلی تھی کہ " دو تھجوروں کوایک ساتھ ملاکر ند کھاؤ "لیکن اس سے کتنے اہم اصول ہمارے لئے نکلتے ہیں، اور سے کتنی ہمہ کیربات ہے، الله تعالی جارے دلوں میں احساس اور ادراک پیدا فرما دے۔ آجن۔

#### فیک لگاکر کھانا خلاف سنت ہے

 سمایت موسی الله صلی الله علیه وسلم جالت مقعیا یاکل تمرا الله معد فرس مرات مرسی الله معد فرس مسلم الاشریة ، باب استعباب قاضع الاکل ، حدث فرس مسلم الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ اس طرح بیٹے ہوئے مجور کھا رہے نئے کہ آپ اس طرح بیٹے ہوئے مجور کھا رہے نئے کہ آپ اس طرح بیٹے ہوئے مجور کھا رہے نئے کہ آپ نے کہ آپ نے کہ ایک تھے۔

#### اکڑوں ہیٹھ کر کھانا مسنون نہیں

کھانے کی نشست کے بارے ہیں تو گوں کے ذہنوں ہیں چند غلط فہمیاں پائی جاتی
ہیں۔ ان کو دور کر تا ضروری ہے ۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کیا حادیت کی روشی
میں کھانے کی مستحب اور بہتر نشست ہیں ہو، آدمی اس طرح بیٹھ کر کھائے کہ اس
نشست کے ذریعہ کھانے کی تعظیم بھی ہو، اور تواضع بھی ہو، متکبرانہ نشست نہ ہو، اور اس
نشست میں کھانے کی ب توقیری اور ب عرقی نہ ہو ۔ یہ جو مشہور ہے کہ حضور اقد س
صلی اللہ علیہ وسلم آکروں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، یہ بات اس طرح درست نہیں،
جھے ایس کوئی مدے نہیں بلی، جس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کاآکروں بیٹھ کر
کھانا تابت ہو، البت اور جو حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ودوں کھنے سامنے کی
فشست کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ آپ نے ذہن پر بیٹھ کر اپنے دونوں کھنے سامنے کی
طرف کھڑے کر وی جھے۔ اس حدیث میں "آکروں" بیٹھنا مراد نہیں، اندا یہ جو
مشہور ہے کہ "آکروں" بیٹھ کر کھانا سنت ہے ، یہ درست نہیں۔ البت یہ بات تابت
مشہور ہے کہ "آکروں" بیٹھ کر کھانا سنت ہے ، یہ درست نہیں۔ البت یہ بات ثابت
سے کہ کھانے کے وقت آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست تواضع والی نشست ہوئی
میں، جس میں دیکھنے والے کو فرجو نیت، یا بھیریار عونت کا حساس نہ ہو، بلکہ حبدیت کا
احساس ہونا ہو۔

## كعانے كى بهترين نشست

ایک محابی فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچاتو میں نے دیکھا کہ آپ اس طرح کھانا کھارے نے، جس طرح غلام کھانا کھارے نے، جس طرح غلام کھانا کھا ہے۔ بسرحال، احادیث کے مجموعے سے نقاماء اکرام نے بوبات اخذی ہے، وہ یہ

ہے کہ کھانے کی بمترنشت ہے کہ آدمی یادو ذانوں بیٹ کر کھائے۔ اس لئے کہ اس میں قاضع بھی زیادہ ہے ، اور کھانے کا حرام بھی ہے ، اور اس نشست میں بسیاخوری کا سد باب بھی ہے ، اس لئے جب آدمی خوب بھیل کر بیٹے گانو زیادہ کھایا جائے گا، اور مارے بزرگوں نے فرمایا کہ آیک ٹاٹک اٹھا کر اور آیک ٹاٹک بچھا کر کھانا بھی اس میں داخل ہے ، اور یہ بھی قاضع والی نشست ہے ، اور اس طرح بیٹے کر کھانے میں دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔

### جار زانوں بیٹ کر کمانا بھی جائز ہے

کھانے کے وقت چار زانوں ہو کر بیٹمناہمی جائز ہے۔ ناجائز نہیں۔ اس بی کوئی میں، لیکن یہ نشست تواضع کے استے قریب نہیں ہے، بیٹنی پہلی دو نشستیں قریب بین ، لنداعادت تواس بات کی ڈالنی چاہیے کہ آدمی دو زانوں بیٹھ کر کھائے، یاایک ٹانگ کھڑی کر سے کھائے، چار زانوں نہ بیٹھے، لیکن آگر کسی سے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا، یا کوئی مختص اپنے آرام کے لئے چار زانوں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو یہ کوئی محناہ نہیں۔ یہ جو لوگوں بیس مشہود ہے کہ چار زانوں بیٹھ کر کھانا ناجائز ہے۔ یہ خیال درست نہیں۔ غلط ہے، البتذافعنل ہے ہے کہ دو زانوں بیٹھ کر کھائے۔ اس لئے کہ اس نشست میں کھائے کی مقمت اور توقیرزیادہ ہے۔

#### میز کری پر بینه کر کھانا

میز کری پر کھانا بھی کوئی مناہ اور ناجائز نہیں۔ لیکن زمین پر بیٹے کر کھانے میں سنت کا انباع کا تواب بھی ہے، اور سنت سے زیاوہ قریب ہے۔ اس لئے حتی الامکان انسان کواس بات کی کوشش کرتی چاہئے کہ وہ زمین پر بیٹے کر کھائے، اس لئے کہ جنتاسنت سے زیادہ قریب ہوگا، اتن بی بر کمت زیادہ ہوگی، اور انتابی ٹواب زیادہ لے گا۔ استے بی فوا کد زیادہ حاصل ہوں سے برمرحال، میز کرسی پر بیٹے کر کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔

#### زمین بر بیٹے کر کھانا سنت ہے

#### بشرطيكه اس سنت كانداق ندازا ياجائ

اور میہ جومیں نے کہا کہ زمین پر بیٹھ کر کھاناسنت سے زیاوہ قریب ہے، اور زیادہ افضل ہے، اور زیادہ تواب کا باعث ہے، میہ بھی اس ونت ہے، جب اس سنت کو "معاذ اللہ " نداق نہ بنایا جائے، للذا اگر کمی جگہ پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر بیٹیجے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا گیاتولوگ اس سنت کا نداق اڑائیں گے۔ توالی جگہ پر زمین پر کھانے پر اصرار بھی درست نہیں۔

حضرت والدصاحب رحمت الله عليه في ايك دن سبق بي جمين ايك واقعه سنا ياكه ايك دن من جمين ايك واقعه سنا ياكه ايك دن من اور مير على حكور دفقاء ديو بندس دبلي سخي جب دبلي پنچ تووبال كمانا كمانا كمان كي ضرورت پيش آئى، چونك كوئى اور جكه كمان كي حسين بنى، اس لئة ايك بوثل مي كمان في منزكرى بر كمان كا انظام بوتا كمان من ميزكرى بر كمان كا انظام بوتا هيا سائة بمارك دو ساتميول في كماكه بم توكرى بر بيش كر حمين كمائي مي اس

کے کہ ذمین پر بیٹے کر کھاناسنت ہے۔ چنا نچہ انہوں نے یہ چاہا کہ ہوٹل کے اندر ذمین پر اپناروال بچاکر وہاں بیرے سے کھانامگوائی، حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا کہ ایسانہ کریں۔ بلکہ میزکری ہی پر بیٹے کر کھانا کھالیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میزکری پر کیوں کھائیں؟ جب ذمین پر بیٹے کر کھاناسنت کے زیادہ قریب ہے۔ قوچر ذمین پر بیٹے کر کھاناسنت کے زیادہ قریب ہے۔ قوچر ذمین پر بیٹے کر کھانے سے کیوں ڈریں، اور کیوں شرائیں، حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ شرمانے اور ڈرنے کی بات نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تم لوگ یمال اس طرح خرین پر اپنارومال بچھا کر بیٹے گے، آور زمین پر اپنارومال بچھا کر بیٹے ہوئے، تو لوگوں کے سامنے اس سنت کا تم ذاق بناؤ کے، اور لوگ اس سنت کی توہین کا ارتکاب کرناصرف لوگ اس سنت کی توہین کا ارتکاب کرناصرف کو اس سنت کی توہین کا ارتکاب کرناصرف تھا تھی خسیں۔ بلکہ بعض اوقات انسان کو کفر بھک پہنچا دیتا ہے ۔۔۔ ادلتہ تعالی بیائے ۔۔۔۔

#### أيك سبق آموز واقعه

پر حضرت والدصاحب سنان سے قرمایا کہ میں تم کو آیک قصد ساتا ہوں ، آیک بست ہوے محد شا در بزرگ گردے ہیں، جو "سلیمان اعمش " کے نام سے مشہور ہیں۔ اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں۔ تمام احادیث کی کاہیں ان کی رواغوں سے بھری ہوئی ہیں، عربی ذبان میں "اعمش " چوندھے کو کما جاتا ہے۔ جس کی آنکھیں خیرہ ہو قبی ہیں، عربی ذبان میں گا میسی پندھائی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، چونکہ ان کی آنکھیں چندھائی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے "اعمش " کے لقب سے مشہور سے سان کے پاس آیک شاگر و آگے۔ وہ شاگر د المرح یعنی لنگرے سے، پاؤل سے معفور سے، شاگر د بھی ایسے تھے جو ہروقت استاذ سے چیئے رہنے والے سے ، پاؤل سے معذور سے، شاگر د بھی ایسے تھے جو ہروقت استاذ سے چیئے رہنے والے سے ، پیل استاذ جارہے ہیں، وہاں شاگر د بھی ساتھ ساتھ جارہے ہیں۔ یہ بھی رہنے ہیں۔ جب کی ساتھ ہوجاتے ، بازار میں لوگ ان پر فقرے کے کہ د کھواستاذ "چوندھا" ہے ، اور ایسی ساتھ ہوجاتے ، بازار میں لوگ ان پر فقرے کے کہ د کھواستاذ "چوندھا" ہے ، اور شاگر د سے ناکرو شاگر د سے ناکرو شاگر د سے ناکرو سے فرایا کہ جب شاگر د سے ناکرو سے ناکرو سے ناکرو ہیں آب کا شاگر د سے ناکرو ہی کا کیوں ؟ میں آپ کا بی بازار جایا کر یہ ناگر د سے نماکرو د نے کماکیوں ؟ میں آپ کا بی بازار جایا کر یہ ناگر د سے نماکرو د نے کماکیوں ؟ میں آپ کا بی بی بازار جایا کر یہ ناگر د نے کماکیوں ؟ میں آپ کا بی بازار جایا کر یہ ناگر د نے کماکیوں ؟ میں آپ کا کھوں کو بی کھوں کو بی کو کو کو کھوں کو بی کو کھوں کو بھوں کو بی کو کھوں کو بھوں کو بی کو کھوں کو کھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو کھوں کو بھوں کو کھوں کو کھور کو کھوں کو کھوں کو کھوں

ساتھ کیوں چھوڑوں؟امام اعمش رحمتداللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو لوگ ہمارا زاق اڑاتے ہیں کہ استاذ چوندھاہے، اور شاگر و تنگزا ہے۔ شاگر و نے کما: مالنا خوجد و یا شون

حضرت، جولوگ نماق ازائے ہیں۔ ان کو نماق ازائے دیں۔ اس کے اس نماق ازائے کے مخترت، جولوگ نماق ازائے ہیں۔ ان کو گناہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا تو کوئی نقصان میں۔ بلکہ جارا تو فائدہ ہے، حضرت امام اعمیش رحمتہ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ:

نسسلم ويسسلمون عيومرس ان نوجرو بإشون

ارے بھائی، وہ بھی گناہ سے نج جائیں، اور ہم بھی گناہ سے نئی جائیں، بیاس کے ہنسبت
بہترہے کہ ہمیں تواب لحے، اور ان کو گناہ ہو \_ میرا ساتھ جانا کوئی قرض وواجب توہے
ہیں، اور نہ جانے میں کوئی نقصان توہے ہیں، البتہ فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے نج
جائیں ہے۔ اندا ہمارے مسلمان بھائیوں کو گناہ ہو۔ اس سے بہتریہ صورت ہے کہ نہ
ان کو محتاہ ہو۔ اور نہ ہمیں گناہ ہو۔ اس لئے آئندہ میرسے ساتھ بازار مت جایا
کرو۔

اس وفت مزاق کی برواہ نہ کرے

کین بہ بات رکھو، اگر کوئی گناہ کا کام ہے۔ تو پھر چاہے کوئی نداق اڑائے۔ یا بنی اڑائے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ لوگوں کے نداق اڑانے کی وجہ سے گناہ کا کام کرنا جائز نہیں۔ لوگوں کے نداق اڑانے کی وجہ سے کوئی فرض یا واجب کام چھوڑنا جائز نہیں، لیکن اگر آیک طرف جائز اور مباح کام ہے، اور دو سرے طرف اولی اور افعنل کام چھوڑ دو۔ اولی اور افعنل کام چھوڑ دو۔ اور اس کے متقالے میں جو جائز کام ہے۔ اس کوا عتمیار کر لوگواں میں کوئی مضائقہ نہیں، ایر است ہے۔

#### بلا ضرورت ميزكرس يرنه كهائ

چنانچہ آیک مرتبہ حضرت تھانوی قدس الله مرہ کوآیک مرتبہ میز کری پر بیٹے کر کھانا کھانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو حضرت تھانوی نے اس وقت فرما یا کہ ویسے تو میز کری پر بیٹے کر کھانا تا جائز تو نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا تشبہ کاشبہ ہے کہ چونکہ انگریزوں کا چلا یا ہوا طریقہ ہے۔ اس طرح کھانے میں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہوجائے، اس لئے جب آپ کری پر بیٹے تو پاؤں اٹھا کر بیٹے گئے، پاؤں لٹکائے نہیں۔ اور پھر فرما یا کہ انگریزوں کے ساتھ مشابہت پر ابوجائے کاجوشہ تھا، وہ اس طرح بیٹھنے سے ختم ہو گیا۔ اس لئے کہ وہ نوگ پاؤں لئکا کر کھاتے ہیں، میں نے پاؤں اور کر لئے ہیں۔

سرحال، میزکری پر کھانا کھانا ناجائز اور گناہ خیس، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آدی جفتاست سے قریب ہوگا، اتن بی بر کمت زیادہ ہوگی، اتنابی اجر زیادہ ملے گا۔ لاڈا بلا وجہ اور بلا ضرورت کے میزکری پر بیٹھ کر کھانے کو اپنی عادت بنالیا اچھا نہیں، بہتریہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانے کا ابتمام کرے۔ لیکن جمال کمیں ضرورت وائی ہو، وہاں میزکری پر بیٹھ کر کھانے کا ابتمام کرے۔ لیکن جمال کمیں ضرورت وائی ہو، وہاں میزکری پر بیٹھ کر کھا سکتا ہے۔ البتہ اس بات کا ابتمام کرے کہ جیجے قیک لگا کر نہ کھائے۔ بلکہ آمے کی طرف جھک کر کھائے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیک لگا کر کھانے کو متکبرین کا طریقتہ قرار دیا ہے، یہ، طریقہ درست نہیں۔

## چار پائی بر کھانا

اسی طرح چار پائی پر بیٹ کر کھانا ہی جائز ہے۔ بلکہ کرسی پر کھانے کے مقالے مقالے مقالے مقالے کے مقالے بین چار پائی پر کھانا زیادہ بہترہ، اس لئے کہ وہ طریقہ جس بین کھانے والا اور کھانے کی سطح برابر ہو۔ اس سے بہترہ جس میں کھانا اوپر ہو۔ اور کھانے والا یہجے ہو۔ البت سب سے بہتریہ ہے کہ زمین پر بیٹ کر کھایا جائے، اس بیں تواب بھی زیادہ ہے۔ تواضع بھی اس سے زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعلیہ وسلم کی سنت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعلیہ وسلم کی سنت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعلیہ وسلم کی سنت سے بھی زیادہ قریب مطا قرمائے۔ تعالی اپنی رجمت سے جسیں سنتوں سے زیادہ قریب رہنے کی توثی عطا قرمائے۔ سے جسیں سنتوں سے زیادہ قریب رہنے کی توثین عطا قرمائے۔ سے جسیں۔ میں سنتوں سے زیادہ قریب رہنے کی توثین عطا قرمائے۔ سے جسیں۔

## کھانے کے وقت باتیں کرنا

ایک غلط بات اوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کھاتا کھاتے وقت باتیں کرتا جائز نہیں،

یہ بھی ہے اصل بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، کھاتا کھانے کے ووران
مزورت کی بات کی جا سکتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے تابت بھی ہے،
البتہ حضرت تھائوی رحمت اللہ علیہ فرما یا کرتے تھے کہ اس بات کا اجتمام کرتا چاہئے کہ
کھانے کے وقت جو باتیں کی جائیں۔ وہ بلکی پھلکی ہوں، زیاوہ سوچ و بچار اور زیاوہ انساک
کی باتیں کھانے کے وقت نہیں کرتی چاہئے، اس لئے کہ کھانے کا بھی حق ہے۔ وہ حق یہ
کی باتیں کھانے کی طرف متوجہ ہو کر کھائی، لنذا الی باتیں کرتا جس میں انسان سنمک ہو
جائے، اور کھانے کی طرف توجہ نہ رہے۔ ایس باتیں کرتا ورست نہیں۔ خوش طبی اور
ہنی ذات کی ہلکی باتیں کر سکتے ہیں۔ سین یہ جو مشہور ہے کہ آدی کھانے کے وقت
بالکل خاموش رہے۔ کوئی بات نہ کرے۔ یہ درست نہیں۔

## کھانے کے بعد ہاتھ پونچھ لینا جائز ہے

عن ابن عباس رضواف عنهماً قال: قال رسول الله عليه و سلم: اذا اكل احد عمطهامًا فلا يسنح اصابعه عقى بلعقها او بلعقها-

#### بی، ان سے ہاتھ ہونچھ لینابھی جائز ہے۔

## کھانے کے بعد انگلیاں جاٹ لیناسنت ہے

دومرا مسلد جواس حدیث کے بیان کا اصل متعدد ہے۔ وہ یہ کہ ہاتھوں کو وحید اور ہوجے ہے۔ اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ دھونے اور ہوجے ہے۔ پہلے الگیوں کو چائ لینا چاہے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور آپ کی یہ سنت تھی کہ کھانے کے جو ذرات الگیوں پر گئے رہ جائے، آپ ان کو چائ لینے تھے، اور اس کی محکمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث جس یہ بیان فرائی کہ حمیس نمیں معلوم کہ کھانے کے کون سے جھے میں بر کمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے کے اس مخصوص جزیں کوئی بر کمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے کے اس مخصوص جزیں کوئی بر کمت ہو۔ جو کا پہلو ہو سکتا ہے، جو دوسرے اجزاء میں نمیں ہے۔ شاید بر کمت ای جسے جس ہو۔ جو تماری انگلیوں پر نگارہ گیا ہے، اندا اس جسے کو بھی ضائع نہ کرو۔ بلکہ اس کو بھی کھالو، تماری انگلیوں پر نگارہ گیا ہے، اندا اس جسے کو بھی ضائع نہ کرو۔ بلکہ اس کو بھی کھالو، تاکہ اس پر کمت سے محوم نہ رہو۔

## برکت کیا چیزے؟

سیر کت کیا چیزے؟ آج کی دنیا جو مادہ پرسی میں گمری ہوئی ہے، میج ہے لے
کر شام کل مادہ ہی چکر کافی نظر آبا ہے اور مادے کے پیچے، مال و دولت اور سامان و
اسباب کے پیچے جما نکنے کی ملاحیت ہی ختم ہوگئے ہے۔ اس لئے آجکل پر کت کامفہوم
سمجھ میں نہیں آبا کہ بیر کت کیا چیزہے؟ پر کت ایک ایساد سیج مفہوم ہے۔ جس میں
دنیاو آخرت کی تمام صلاح و فلاح سب شائل ہوجاتی ہے۔ بیدا لند تعالی کی ایک عطابوتی
ہے۔ جس کا آپ نے اپنی زندگی میں بارہا مشاہدہ کیا ہوگا۔ وہ بید کہ بعض اوقات انسان
سمی چیز کے بے شار اسباب جمع کر لیتا ہے۔ محران سے فائدہ نہیں ہوتا، مثلا اپنے گھر کے
اندر آرام وراحت کے تمام اسباب جمع کر لئے، اعلیٰ سے اعلیٰ فرنچرے کھر کو سجادیا۔
بہترین بیڈلگا گئے۔ حشم خدم، نوکر چاکو سب جمع کر لئے۔ سجادت کا سارا سامان جمع کر
لیا۔ لیکن اس کے بادجود راارہ کو تعزید نہیں آئی، ساری را جہ بستری کروٹیس بدلتے رہے،
معلوم ہوا کہ ساز و سلمان میں پر کھیں۔ نہیں۔ اور اس سلمان سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہے۔

تھا۔ وہ عاصل نہیں ہوا۔ اب ہاؤ کہ کیابیہ ساز وسامان اپی ذات ہیں خود مقصود ہے کہ اس کے ذریعہ ان کو دیکھتے رہو؟ اور خوش ہوتے رہو، اوے یہ سامان تواس لئے ہے کہ اس کے ذریعہ راحت طے۔ آرام طے۔ سکون حاصل ہو۔ یاد رکھو۔ یہ سازو سامان سکون لیکن راحت کا ذریعہ تو ہیں، اور جس چیز کانام "راحت اور سکون" ہے۔ وہ خالص اللہ تعالی مطافر مائیں گے، تب "راحت و آرام" حاصل ہوگا۔ کی عطاب، لنذا جب اللہ تعالی عطافر مائیں گے، تب "راحت و آرام" حاصل ہوگا۔ ورند دنیا کا کتنا بھی اسباب و سامان جع کر او۔ محرراحت اور آرام نہیں لے گا۔

#### اسباب میں راحت نہیں

آج ہر فض اپ اپ کربان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ آج ہے تیں چالیس سال پہلے ہر فض کے پاس کیساماز وسلمان تھا، اور آج کتاب، اور کیساہ ؟ جائزہ لینے سال پہلے ہر فض کے پاس کیساماز و سال تھا، اور آج کتاب ہیں تقی ہوئی ہے۔ ان کے محر کے سازو سالمان میں اضافہ ہوا ہے۔ فرنچر پہلے ہے اچھا ہے۔ محر پہلے ہے اچھا ہن می اسان میں اضافہ ہوا ہے۔ فرنچر پہلے ہے اچھا ہے۔ محر پہلے ہے اچھا ہن می اسان میں اضافہ ہوا ہے۔ فرنچر پہلے ہے اچھا ہے، آرام دہ چزس پہلے ہے زیادہ حاصل ہو گئیں، لیکن یہ دیکھو کہ کیا سکون بھی حاصل ہوا؟ کیاراحت و آرام ملا؟ اگر سکون اور آرام نہیں ملا تواس کا سطلب یہ ہے کہ اس سامان میں اللہ تعالی ہے ہر کت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ جو کما جاتا ہے کہ فلاس چز میں مرکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چز کے استعال ہے دو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا۔ وہ حاصل ہورہا ہے۔ اور بے ہر کتی ہے کہ اس چز کے استعال کے باوجود راحت اور آرام حاصل نہیں ہورہا ہے،

#### راحت الله تعالى كى عطاہ

یاد رکھو۔ راحت، آرام، سکون، یہ چیزیں بازار سے پیپوں کے ذریعہ شیں خریدی جاسکتیں، یہ خالص اللہ تعالی عطاہے، وی مطافراتے ہیں۔ اس کانام برکت ہے۔ جن لوگول کے پیپول میں برکت ہوتی ہے۔ گئتی کے اعتبار سے تمارے مقابلے میں ان کے پیپول میں برکت ہوتی ہے۔ گئتی کے اعتبار سے تمارے مقابلے میں ان کے پاس شاید پیسے کم ہول۔ لیکن پیپول کاجو فائدہ ہے۔ یعنی راحت و آرام، وہ اللہ تعالی نے ان کو دے رکھاہے۔

مثلاً آیک دولت مندانان ہے۔ اس کے پاس دنیا کا ساراسازوسانان بھے ہے۔
کار فانے کھڑی ہیں، کاریں ہیں، فرنیچرہ، نوکر چاکر ہیں۔ جب کھاناچنا جاتا ہے تو وسر
خوان پر اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے موجود ہیں، لیکن معدہ خراب ہے۔ بھوک نہیں لگتی۔ ڈاکٹر
منع کیا ہے کہ فلال چر نہیں کھاسکتے۔ فلال چر نہیں کھاسکتے، اب نفہ تول کے موجود
بونے کے باوجود ان سے فاکدہ حاصل نہیں ہورہا ہے۔ اس کا نام بے ہر کتی ہے۔
دومری طرف ایک مردور نے آٹھ گھنٹے محنت کر کے موروپ کائے، اور پھر
موئل سے دال روثی یا مزی روثی خریدی، اور بھرپور بھوک کے بعد خوب پیٹ بھر کر
کھایا، کھانے کی پوری لذت حاصل کی، اور جب رات کو اپنی ٹوٹی پھوٹی چار پائی پر سویا تو
آٹھ گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھا، جس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی لذت اس مزدور کو
حاصل ہوئی۔ نیند کی لذت بھی اس کو حاصل ہوئی۔ البت اتنی بات ہے کہ دولت مند جیسا
ماصل ہوئی۔ نیند کی لذت بھی اس کو حاصل ہوئی۔ البت اتنی بات ہے کہ دولت مند جیسا
شیپ ناپ اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے کہ پر کت کہ اللہ تعالی نے تھوڑی سی چریش
شیپ ناپ اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے کہ پر کت کہ اللہ تعالی نے تھوڑی سی چریش
بر کت ڈال دی، اور جن چروں سے جو فاکدہ حاصل ہونا تھا۔ وہ اس سے حاصل کر

#### کھانے میں برکت کامطلب

ویکھتے، جو کھانا آپ کھارہے ہیں، یہ کھانا بذات خود مقعود قبیں، بلکہ کھانے کا
اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ قوت حاصل ہو، جسم کو تقویت کے، کھانے ہے
مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ بھوک مث جائے، اور وہ کھانا جزو بدن بن جائے، اس
کے ذریعہ لذت اور راحت حاصل ہو۔ لیکن کھانے کے ذریعہ ان تمام چیزوں کا حاصل
ہونا، یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطاہے۔ اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس صدیث
میں بیان فرمارہ ہیں تہیں کہ کیا معلوم کہ کھانے کے کس جزء میں اللہ تعالیٰ نے برکت
رکمی ہے، ہو سکتا ہے جو کھانا تم کھانچے ہو۔ اس میں پرکمت نہ ہو، اور الگلیوں پر کھانے کا
جو حصہ لگاہوا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکمت رکمی تھی۔ تم نے اس جموڑ ویا۔ جس
تیج میں تم برکت سے محروم رہ گئے۔ چنا نچہ وہ کھانا تو تم نے کھالیے۔ لیکن وہ کھانا نہ
تو جزو بدن بنا، بلکہ اس کھانے نے بر بضمی پیدا کر دی، اور صحت کو نقصان پہنچا دیا۔ اور
اس سے جو قوت حاصل ہوئی ۔ وہ حاصل نہ ہوئی ۔

## کھانے کے باطن ہر اٹرات

#### کھانے کے اثرات کا واقعہ

کہ ہماراسینظمت کے داغوں سے ہمراہوا ہے۔ جیسے ایک سفید کرئے کے اوپ بے شار
ساہ داغ گئے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد آیک داغ اور لگ جائے، پنہ ہمی نمیں چلے گا کہ
نیا داغ کونساہے ؟ لیکن آگر کپڑاسفید، صاف، شفاف ہو، اس پر آگر آیک چھوٹا سابھی داغ
لگ جائے گاتو دور سے نظر آئے گا کہ داغ لگاہو ہے۔ بالکل اسی طرح ان اللہ والوں
کے دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتے ہیں۔ اس پر آگر آیک داغ ہمی لگ جائے تو وہ
داغ محسوس ہو تا ہے، اور اس کی ظلمت نظر آتی ہے۔ چنانچہ ان اللہ کے بندے لے یہ
محسوس کر لیا کہ اس آیک لقمہ کے کھانے سے پہلے تو نیکی کے داعیے ہمی دل میں پیدا ہو
رہے ہیں، گناہوں سے نفرت ہے، لیکن آیک لقمہ کھانے کے بعد دل میں گناہوں کے
مقاضے پیدا ہونے گئے، اس لئے بعد میں فرہایا کہ در حقیقت یہ اس آیک خراب لقمے کی
ظلمت تھی۔ اس کانام "بر کت باطن میں تق ہوتی ہے۔ اضلاق اور خیالات درست ہو
جیں تو پھراس کے ذریعہ انسان کے باطن میں تق ہوتی ہے۔ اضلاق اور خیالات درست ہو
جاتے ہیں۔

#### ہم مادہ برستی میں تھنسے ہوئے ہیں

آج ہم مادہ پرتی میں اور پیبوں کی گنتی کے چکر میں پھن گئے، سازوسامان اور شیب ٹاپ میں پھنس گئے، جس کے نتیج میں ہرکام کی باطنی روح ہماری نظروں ہے اوجسل ہوگی، اور یہ باتیں اجبی اور اچھنبی معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے ہرکت کا مطلب بھی سمجھ میں نمیں آنا۔ کوئی آگر ہزار بار کے کہ فلال کام میں ہرکت ہے، تواس کی کوئی اہمیت ول میں پیدا نمیں ہوتی ہے۔ کہ فلال کام میں ہرکت ہے، تواس کی کوئی اہمیت دل میں پیدا نمیں ہوتی ہے۔ کہ فلال کام میں ہرکت ہے کہ یہ کھانا کھاؤ کے توایک ہزار روپ ذیا وہ ملیں گے، تواب طبیعت میں اس کھانے کی طرف رغبت پیدا ہوگی کہ بال، یہ فائدہ کا کام ہے، اور آگر کوئی کے کہ فلال طریقے سے کھانا کھاؤ کے تواس سے کھانے میں برکت ہوگی، اس لئے کہ یہ پند ہی نمین کہ برکت ہوگی، اس لئے کہ یہ پند ہی نمین کہ برکت کیا ہوتی ہے، اس برکت کا ذہن میں تصور ہی نمیں ہے، حالانگہ حضور نمی کریم سلی افتد علیہ وسلم نے جگہ جگہ احادیث میں قرادیا کہ اس عمل سے پرکت حاصل ہوگی، اور اس عمل سے برکت سلب ہو جائے گی، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو، بے برکت

ے بچو۔ اس کئے میہ بات یاد رکھو کہ یہ برکت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نہیں ہوگا، چنا نچہ اس حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم قرمار ہے ہیں کہ کھانے کے بعد الگیاں چات اور اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ کھانے کے جو ذرات الگیوں میں گئے ہوئے ہیں، ان میں برکت ہو

## كياانكليان جاك ليناشائتكى كے خلاف ہے؟

آج فیشن پرسی کا زمانہ ہے۔ لوگوں نے اپنے گئے نئے نئے ایندید بہت ہاد کھے ہیں، چنا نچہ اگر دسترخوان پر سب کے ساتھ کھانا کھارہے ہیں، اس وقت اگر انگلیوں پر گئے ہوئے سالن کو چاٹ لیس، توبہ شائنگی کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، یہ تو ناشائنگی اور بد تمذیب کے خلاف ہے، اس لئے اس کام کو کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر لوگوں ناشائنگی اور بد تمذیب کے سامنے کریں کے تولوگ بنسی زات اڑائیں کے، اور کمیں سے کہ یہ فخص غیر ممذب اور ناشائستہ ہے۔

## تهذبيب اور شائنتكي سننول ميس منحصر ہے

لیکن یادر کمو! ساری تهذیب اور ساری شانتگی حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم کی سنتول میں مخصرے، جس چیز کو آپ نے شائنگی قرار دے دیا۔ وہ ہے شائنگی، بید نہیں ہے کہ جس چیز کو فیشن نے شائنگی قرار دے دیا، وہ شائنگی ہو، اس لئے کہ یہ فیشن توروز بدلتے ہیں۔ کل تک جو چیز ناشائنہ تھی، آج وہ چیز شائنہ بن گئی۔

#### کھڑے ہو کر کھانا بد تہذیب ہے

مثلاً كمڑے ہوكر كھانا آجكل فيشن بن محياہے، آيك ہاتھ ميں پليث پکڑی ہے، دوسرے ہاتھ سے كھانا كھارہے ہيں، اس پليث ميں سالن بھی ہے۔ اس ميں روثی بھی ہے، اسی میں سلادہے، اور جس وقت رعوت میں كھانا شروع ہوتاہے اس وقت چھينا چھپٹی ہوتی ہے، اس میں کسی کو بھی ناشائنگی نظر نہیں آتی ؟ اس لئے کہ فیشن نے آتھیں اندھی کر دی ہیں، اس کے نتیج میں اس کے اندر ناشائنگی نظر نہیں آتی ۔۔ چنانچہ جب تک کھڑے ہو کر کھانے کا فیشن اور رواج نہیں چلاتھا، اس وقت آگر کوئی فخص کھڑے ہو کر کھانے کا فیشن اور رواج نہیں چلاتھا، اس وقت آگر کوئی فخص کھڑے ہو کر کھانا کھانا تو ساری ونیااس کو ہی کہتی کہ یہ غیر مہذب اور بڑا ناشائستہ طریقہ ہے، صبح طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی آرام ہے بیٹھ کر کھائے۔

#### فيشن كوبنياد مت بناؤ

لنزافیشن کی بزیاد پر تو تنذیب اور شائنگی روز بدلتی ہے، اور بدلنے والی چیز کاکوئی بحروسہ اور کوئی اعتبار نہیں، اعتبار اس چیز کا ہے جس کو جمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنت قرار وے دیا، اور جس کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ برکت اس میں ہے اب اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے یہ کام کر لو مے تو آخرت میں بھی اجر و تواب، اور و نیا میں بھی برکت حاصل ہوگی، اور اگر معاذ اللہ ناشائستہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دو کے تو پھر تم اس کی برکتوں سے بھی محروم ہو جاؤ کے، اور پھر ناشائستہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر تم اس کی برکتوں سے بھی محروم ہو جاؤ گے، اور پھر میں شاہد کی برکت اور تابیل گی، گناہوں کی مغیر تب جہنیاں تماری مقدر ہوگی، اور دن رات تمارے دل میں ظلمت اور آبریکیاں پیدا ہوتی رہیں رغبت تمارا مقدر ہوگی، اور دن رات تمارے دل میں ظلمت اور آبریکیاں پیدا ہوتی رہیں گی سے بسرحال، بات کی ہوگئی، اس حدیث میں آپ نے اس بات کی آکید فرمائی کہ کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرو، آب کہ کھانے کی برکت حاصل ہو جائے،

#### تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت بیہ تھی کہ آپ عموماً تین انگلیوں سے کھانا تناول فرما یا کرتے تھے، بیعنی انگوشا، شادت کی انگلی، اور پیچی انگلی، ان تینوں کو ملا کر نوالہ لینتے تھے، علماء کرام نے تین انگلیوں سے کھانے کی ایک حکمت تو یہ لکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ساوہ غذاؤں کا زمانہ تھا، آج کل کی طرح بہت لیے چوڑے کھانے نہیں ہوتے تھے، اور دو سری حکمت بیہ لکھی ہے کہ جب تین انگلیوں سے

کھائیں کے تو نوالہ چموٹا ہے گا، اور چھوٹے نوالے بیں آیک فائدہ طبق طور پر ہے ہے کہ نوالہ بعثناچھوٹا ہوگا، اتابئی اس کے ہمنم میں آسانی ہوگی، اس لئے کہ برا نوالہ پوری طرح چے گانسیں۔ اور پھرمعدہ میں جاکر نقصان پہنچاہے گا۔ دوسرا فائدہ ہے کہ آگر برا نوالہ لیاجائے گاتواس سے انسان کی حرص کا ظمار ہوتا ہے، اور چھوٹے توالے میں تناعت کا ظمار ہوتا ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تین الگیوں سے تناول فرائے سے، آگرچہ بھی کہا یاکرتے تھے، بلکہ آیک روایت میں آیک واقعہ آگرچہ بھی کہا تناول فرایا۔ جس آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ الگیوں سے کھانا تناول فرایا۔ جس کے ذریعہ آپ نے ہے تا دیا کہ تین کے بجائے چار اور پانچ الگیوں سے کھانا بھی جائز ہے۔ لیکن عام طور پر آپ کا معمول اور آپ کی سنت تین انگیوں سے کھانے کی خانے کی سنت تین انگیوں سے کھانے کی شخی۔

(مجح مسلم، كمكاب الأخرية، باب استعباب لعق الاصالح مديث نمبرا ٢٠١)

#### انگلیاں چاہنے میں ترتیب

محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کاعشق دیکھتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آیک آیک اوا کو ہمارے لئے اس طرح محفوظ کر کے چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے لئے اس کی نقل آبارنا اور اس کی اجاع آسان ہو جائے، چنا نچہ سحابہ کرام نے ہمیں یہ بتادیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ترتیب سے یہ تین الگلیاں چاٹا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ان تین الگلیوں کے چاہئے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے جی کی انگی، پھر شمادت کی انگی، اور پھر انگوش جب محابہ کرام آپس میں مل کر بیٹھتے تو آپ کی سنتوں کا تذکرہ کرتے، اور ایک وو مرے کو ترغیب دیے کہ ہمیں بھی ای طرح کرنا چاہئے۔ اب اگر کوئی انگلیاں تہ چائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا گر سنت کی برکت سے محروم ہوجائے اب اگر کوئی انگلیاں تہ چائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا گر سنت کی برکت سے محروم ہوجائے اب

#### كب تك في جانے سے ورو كے؟

جماں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہم لوگوں کے ساسنے انگلیاں چاہیں سے تو لوگ اس پر ہنسی زاق اڑائیں ہے ، اور ہمیں غیر مہذب اور غیر شائستہ کمیں ہے ۔۔۔ تو یا در کھئے ... جب تک آیک مرتبہ خم ٹھوک کر، تمرمضبوط کر سے اس بات کا تہیہ نہیں کم لو مے کہ دنیا کے لوگ جو تهیں، کماکریں۔ ہمیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوب ہے ، ہمیں تواس پرعمل کرنا ہے ، جب تک پی**ہ فیصلہ نہیں کرو تھے ،** \_ یاد ر تھو۔ یہ دنیا تمہاری ہنسی نداق اڑاتی رہے گی، مغربی قوموں کی نقالی کرتے کرتے ہمارا یہ حال ہو گیاہے کہ سرے لے کریاؤں تک اینا سرایان کے سانعے میں ڈھال لیا، لیاس یوشاک ان جیسا، رہن سمن ان جیسا، ومنع قطع ان جیسی، طریقے ان جیسے، تمذیب ان کی افتیار کر لی۔ ہرچیز میں ان کی نقالی کر کے دیکھ لی۔ اب بیہ بتاؤ کہ کیاان کی نظر میں تمهاری عزت ہو گئی ہے؟ آج بھی وہ قوم حمیس ذات کی نگاہ سے دیکھتی ہے، حمیس ذایل سمجھتی ہے ، روزانہ تمہاری پٹائی ہوتی ہے۔ تمہارے اوپر طمامعے لگتے ہیں، تمہیں حقیر سمجھا جاتا ہے، یہ سب مجھ اس لئے ہورہاہے کہ تم نے ان کو خوش کرنے کے لئے نبی کریم ملی انته علیہ وسلم کے طریقے چھوڑان کے طریقے انتیار کر لئے ہیں، چتانچہ وہ جانتے ہیں کہ بیہ لوگ ہمارے مقلد اور ہمارے نقال ہیں۔ اب تم ان کے سامنے کتنے ہی بن سنور کر کے سطے جاؤ۔ لیکن تم وقیانوس اور فنڈا میں بلسٹ ہی رہو سے، اور تمہارے اوپر مہی طعنہ کلے گا کہ یہ بنیاد پرست اور غیر مہذب ہیں، رجعت پہندہیں۔

### یہ طعنے انبیاء کی وراثت ہے

جب تک تم ایک مرتبہ کمر مضبوط کر کے یہ تہیہ نمیں کر لو مے کہ یہ لوگ طعنے دیتے ہیں تو دیا کریں، کیونکہ یہ طعنے تو حق کے راستے کے راہی کا زبور ہیں، جب انسان حق کے راستے کے راہی کا زبور ہیں، جب انسان حق کے راستے پر چلا ہے تو اس کو مہی طعنے ملا کرتے ہیں۔ ارے ہم کیا ہیں۔ ہمارے پیفبروں کو مہی طعنے سلے، چنا نچہ قرآن کریم ہیں ہے کہ:

مَا لَوْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالَا ذِلْنَا كَا إِلَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ

(44: 15 37)

یہ کفار تغیروں سے کماکرتے ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تسماری ابناع کر رہے ہیں، یہ برے ذلیل منم کے لوگ ہیں۔ حقیر اور ناشائٹ اور غیر ممذب ہیں ۔۔۔
ہرحال، اگر تم مسلمان ہو، پیغیروں کے استی اور ان کے تمیع ہو تو پھر جماں اور چیزی ان کی وراثت ہیں جہیں حاصل ہوئی ہیں، یہ طعنے بھی ان کی وراثت ہیں۔ آگے بورہ کر ان طعنوں کو گلے لگاؤ، اور اپنے لئے ان کو باعث فخر سمجھو کہ الحمد لللہ، وی طعنے جو انبیاء علیم السلام کو دیئے گئے تھے، ہمیں بھی دیئے جارہ ہیں، یاد رکھو، جب تک یہ جذبہ پیدا السلام کو دیئے گئے تھے، ہمیں بھی دیئے جارہ ہیں، یاد رکھو، جب تک یہ جذبہ پیدا شمیں ہوگا۔ اس وقت یہ نماری قویس تمہارا ذاتی ازاتی رہیں گی۔۔اسد ملتانی مرحوم آیک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بردا جھاشعر کما ہے کہ:

نے جانے ہے جب کک تم ڈرو کے زمانہ تم پر نستا ہی رہے گا

اتباع سنت برعظيم بشارت

ا تباع سنت پر ابله تعالی نے قرآن کریم میں اتن عظیم بشارت دی ہے کہ اس کے برابر کوئی بشارت ہو ہی نہیں سکتی، چنانچہ فرمایا کہ:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ يَحِبُّوْنَ اللَّهَ فَالَّبِعُوْفِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ

( آل ممان : ۱۳۱)

این اے ہی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ آپ لوگوں سے کہ دیجے کہ اگر حمیس اللہ ہے محبت ہے، تومیری اللہ علیہ وسلم ۔ آپ لوگوں سے کہ دیجے کہ اگر حمیس اللہ عبری محبت ہے، تومیری الباع کرو، میرے یجھے چلو گے اور میری الباع کرو مے تواللہ تعالی حمیس محبوب بنالے گا، اس کامطلب یہ ہے کہ ارے تم کیا اللہ تعالی سے محبت کرو گے، تمہاری کیا حقیقت، تمہاری کیا مجال کہ تم اللہ تعالی سے محبت کر سے تعبت کر سے تعب کہ بھر طبیکہ تم محمد سول اللہ مسلی اللہ علیہ و مسلم

## الله تعالیٰ اینا محبوب بنالیں گے

ای طرح جی وقت تم اس نیت سے یہ انگی چاٹ رہے ہو کہ یہ سرکار دوغالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ، اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کر رہے ہیں، ارے تم نظوق کی طرف کیوں دیکھتے ہو کہ وہ محبت کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اچھا بچھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس نظوق کا خالق اور بالک جب تم سے محبت کر رہا ہے ، اور وہ کہ رہا ہے کہ یہ کام براا چھا ہے۔ بھر تہیں کیا پرواہ کہ دو سرے پہند کر ہیں یا نہ کر ہیں۔ اس لئے سنتوں کے ان طریقوں کوا پی ذیدگی میں داخل کریں۔ ان کو اپنا میں نہ کریں۔ اس لئے سنتوں کے ان طریقوں کوا پی ذیدگی میں داخل کریں۔ ان کو اپنا می شروع کر دیں ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آجمل ایسا زمانہ آگیا ہے محبل نہیں ہے تواب ممل شروع کر دیں ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آجمل ایسا زمانہ آگیا ہے مشکل بنا رکھا ہے ، ورنہ تروی کرنا بوا مشکل ہے ۔ مشکل بنا رکھا ہے ، ورنہ بتائے کہ اس انگلیاں چائے نئی سنت پر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے؟ کون تمارا ہاتھ دوک رہا ہے؟ تمارے مال و دولت میں یاراحت و آرام میں اس سنت پر عمل کرنے میں ماصل روگئی، اور اس سنت کی برکات حاصل ہو تشیں۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ایک سنت کی ہوگئی ، اور اس سنت کی برکات حاصل ہو تشیں۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ایک سنت کے صلے میں حمیس نواز دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سنتوں پر عمل کرنے کی تونی عطافرا ہے ، مسلم میں حمیس نواز دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سنتوں پر عمل کرنے کی تونی عطافرا ہے ،

#### انگلیاں دوسرے کو بھی چٹوانا جائز ہے

اس طدیت میں آیک افتیار اور دے دیا، فرمایا کہ "او بلعقها" لیعنی آگر الگلیال خودت جائے تو کسی اور کو چٹا دے ، علماء کرام نے تکھا ہے کہ اس کا خشاء ہے کہ بعض اوقات ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ آ دمی انگلیاں چائے پر قادر نہیں ہوتا، ایسی صورت میں کسی اور کو چٹا دے ، مثلاً بجے کو چٹا دے ، یا لجی کو چٹا دے ، کسی پر ندے کو چٹا دے ، مقصد ہے ہے کہ اللہ تعالی کارزق ضائع نہ ہو۔ اب آگر اس کو جاکر دھو ڈالو منے تو وہ رزق ضائع ہو جائے ہو جائے گا۔ اور مخلوق کو چٹا دو۔ تاکہ اس کو بھی پر کت حاصل ہو جائے۔

### کھانے کے بعد برتن جاثنا

"عن جابورضى المنه عنه ان سمسول المنه مسلالي عليه وسسلم المرياعق الاصابح والمسحنة ، وقال : النصملا تلسوت في اك طعامكم الديكة "

(میح مسلم - کتاب الشربة، باب استجاب لعق الاصالح مدیث نبر ۲۰۳۳)

حفرت جابر رضی الله عند فراتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے انگلیاں چاشے اور بیالہ چاشے کا تخم ویا، اور فربایا کہ تم نہیں جانے کہ تممارے کھانے کے کس جھے میں برکت ہے؟ اس حدیث میں آیک اوب اور بیان فربایا ہے۔ وہ یہ کہ کھانے کے بعد انگلیاں بھی چائے، اور جس برتن میں کھارہا ہے۔ اس برتن کو بھی چائ کر صاف کر لے، ناکہ الله تقالی کے رزق کی ناقدری نہ ہو ۔ ویسے قربرتن میں انتخای سالن نکالنا جائے۔ بتنا کھائے کی توقع ہو، زیادہ نہ نکالے، ناکہ بعد میں بیج نہیں، لیکن آگر یالفرش کھاٹا پیٹے ہیں زیادہ نکل آیا، اور کھاٹا تھے گیا، اور اب کھانے کی مخوائش باتی نہ رہی، ایس موقع پر بعض لوگ ہی جعف ہیں جائے بعد میں موقع پر بعض لوگ ہی تعمل لوگ اس کو فرض و واجب سیجھنے گئے ہیں چاہے بعد میں کرنا ضروری ہے، حتی کہ بعض لوگ اس کو فرض و واجب سیجھنے گئے ہیں چاہے بعد میں شریعت میں یہ مضرور پورا کھاٹا کھاؤ، بلکہ شریعت میں سے کہ اول توزیاوہ کھاٹا نکا لوہی نہیں۔ لیکن آگر زیادہ کھاٹائل مربعت میں کہ مضرور پورا کھاٹا کھاؤ، بلکہ شریعت کا ممل طریقت میں ہے کہ اول توزیاوہ کھاٹا نکا لوہی نہیں۔ لیکن آگر زیادہ کھاٹائل میں جائے واس کو چھوڑا ہوا تھاس کو چھوڑ و کہ جھوڑ و کہ وہ چھوڑ و کھاٹا تکا اس کو جھوڑ و کہ وہ چھوڑ و کہ وہ چھوڑ و کھاٹائل کو قوس کو کھوڑ و کہ وہ چھوڑ و کھاٹائل کیا تھوں کو جھوڑ و کہ وہ چھوڑ و کھوٹا ہوا

4.4

کھاتا پیا لے کے ایک طرف ہو، پورے پیا لے بیں پھیلا ہوا نہ ہو، پورا پیالہ گندااور سنا ہوانہ ہو، لنذااس کا طریقہ سے ہے اپنے سامنے سے کھاکر اس جصے کو صاف کر لو۔ آک ہے آپ کا بچا ہوا کھاتا کسی اور کو دیا جائے تو اس کو تھن نہ آئے۔ اس کو پریشانی نہ ہو، اسلام کی تیجے تعلیم میہ ہے۔

## ورنہ چھیے کو جاٹ لے

بعض او قات آدی ہاتھ سے کھاناتیں کھانا، بلکہ پچوں سے کھانا کھانا ہے۔ اس وقت انگلیوں سے کھانا لگا ہے۔ اس وقت انگلیوں سے چائے کے سنت پر کس طرح عمل کرے ؟ اس لئے کہ انگلیوں پر کھانالگاہوا بی نہیں۔ تو بعض علاء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیچے سے کھارہا ہے تو بیچے پر جو کھانالگاہوا ہے۔ اس کو اس نیت سے چائ نے کہ نبی کریم صلی انشد علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ معلوم نہیں کہ کھانے سے کہ نوا گاری ہوت کہ نبی کہ کھانے سے کہ انشاء ارتب ہوتا کے کس جھے ہیں پر کست ہے ؟ اب کھانا میری انگلیوں پر تو لگانہیں ہے۔ گر چچوں پر لگا ہوا ہے۔ اس کو صاف کر نے ، تو امید ہے کہ انشاء ارتب اس سنت کی فیسیات اس میں بھی حاصل ہو جائے گی۔

### محرا بوالقمه انفاكر كحالينا جإب

\* وعن جابر رخوانی عنه است سول الله مسلاتی علیه وسلمقال: افاوقعت لقسة احد کم خلیاخذ ها خلیمط ما کان بهامت افت ولیا کلما، ولا ید عما ناشیطان، ولا یسمع یده بالمندیل حتم یلمق اصابعه، فانه لایدسی فی ای طعامه البرکة "

(مج مسلم، كاب الاشرة، باب استحباب لعن الاصالع - حدث نبر ٢٠٣٣) حدث نبر ٢٠٣٣) حدث نبر ٢٠٣٣) حدث نبر ٢٠٣٣) حدث من الله عليه وسلم في ارشاد معرب بايد الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه والله في الله في ا

بعض او قات کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ یا کوئی چیز گر جائے تواس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینی بھاہیے، بعض او قات انسان اس کو اٹھا کر کھاتے ہوئے شرا ہا ہے، اور جبجکہ ہے، اس لیے ہوئے اللہ تعلیہ وسلم نے قربا یا کہ ایسانہ کرو، اس لئے کہ یہ اللہ تعالی کار ذق ہے، اس کی مطاہے، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھالو ۔۔۔ البتہ اگر وہ لقمہ اس طرح گر گیا کہ بالکل ملوث یا نا پاک ہو گیا، اور گندہ ہو گیا، اور اب اس کو صاف کر کے کھانا ممکن ضمیں ہے قوبات دو سری ہے۔ مجبوری ہے۔۔ بجبوری ہے۔۔ بجبوری ہے۔ سیکن اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھانا جا سکن جو بات دو سری ہے۔ مجبوری ہے۔ اس کی قدر اور تعظیم خمیں ماوجہ ہے، جب تک اللہ تعالی کے رزق کے چھوٹے حصول کی مقدر اور تعظیم خمیں کرو گے، اس وقت تک حمیس رزق کی برکت حاصل خمیں ہوگ۔۔ اس جس بھی وہی ہات ہے کہ گرے ہوئے کو اٹھا کر کھانا آجائل کی تہذیب اور ایش بھی وہی ہات ہے کہ گرے ہوئے اور گیا ہا آجائل کی تہذیب اور ایش بھی وہی ہات ہے کہ گرے ہوئے اور گیا ہی واقعہ س کی جو اور ایش بھی اور ایس میں ہوگا۔ اور ایش بھی اور ایس میں ہوگا۔ اور ایش بھی اور ایس میں گاؤلوگ کمیں می کہ یہ بڑا ندیدہ ہے۔۔ لیکن اس پر آیک واقعہ س کی جمل کے میں سے شرا آ ہے، اور بید سوچنا ہے کہ اگر میں سے شرا آ ہے، اور بید سوچنا ہے کہ اگر میں سے شرا آ ہے، اور بید سوچنا ہے کہ اگر میں سے خرا نا مرا بیک واقعہ س کی کہ دید بڑا ندیدہ ہے۔۔ لیکن اس پر آیک واقعہ س کی کہ دید بڑا ندیدہ ہے۔۔ لیکن اس پر آیک واقعہ س کی کہ دید بڑا ندیدہ ہے۔۔ لیکن اس پر آیک واقعہ س کی کہ دید بڑا ندیدہ ہے۔۔ لیکن اس پر آیک واقعہ س کی کہ دید بڑا ندیدہ ہے۔۔ لیکن اس پر آیک واقعہ س کی کہ دید بڑا ندیدہ ہے۔۔ لیکن اس پر آیک واقعہ س کی کہ دید بڑا ندیدہ ہے۔۔ لیکن اس پر آیک واقعہ س کی کھور

#### حضرت حذيفه بن يمان رضي الله عنه كاواقعه

حعرت حدیقہ بن بمان رضی اللہ عنما، ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داز دار، ان کالقب برے جانار محانی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داز دار، ان کالقب "مساحب سررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "مشہور تھا، \_\_\_ جس وقت مسلمانوں نے ایران میں کسریٰ کی سلطنت پر حملہ کیا، جو کسریٰ اس وقت کی ہوی عظیم طاقت اور سریاور تھا، اور ایران کی تمذیب ساری دنیا کے اعدر مضور تھی، اور اس کا غلظہ تھا۔ اس لئے کہ اس وقت دو ہی تمذیب ساری دنیا کے اعدر مضور تھی، اور اس کا غلظہ تھا۔ اس لئے کہ اس وقت دو ہی تمذیب اپنی تمذیب اپنی منائی مسئری تھیں۔ ایک روی اور ایک ایرانی، لیکن ایرانی تمذیب اپنی خراک ہو مضور تھی \_ بسرحال، جب حملہ کیا توکسریٰ نے مسلمانوں کو خراک اس کی دھوت دی کہ آپ لوگ بھارے ساتھ خراکرات کریں۔

## اپنالباس نہیں چھوڑیں گے

حضرت حذیفہ بن بمان اور حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنماجب نداکرات کے لئے جانے گئے، اور کسریٰ کے کل میں داخل ہونے گئے، تواس وقت وہ اپنا وہی سیدها سادہ لباس پنے ہوتے تھے، چونکہ لمباسفر کر کے آئے تھے، اس لئے ہوسکتا ہے کہ وہ کپڑے کچھ میلے بھی ہوں، دربار کے دروازے پرجو دربان تھا، اس نے آپ کوائدر جانے سے دوک دیا، اس نے کہا کہ تم استے بوے بادشاہ کسریٰ کے دربار میں ایسے لباس میں جارہ ہو؟ اور یہ کہ کر اس نے آیک جبہ دیا کہ آپ یہ جبہ پین کر جائیں حضرت ربعی بن عامر صنی اللہ عنہ نے اس دربان سے کہا کہ آگر کسریٰ کے دربار میں جانے کے دبار میں جانے کے کہا کہ اگر کسریٰ کے دربار میں جانے کے کہا کہ اس کا دیا ہوا جبہ پننا ضروری ہے، تو پھر ہمیں اس کے دربار میں جانے کی کوئی ضرورت شیں، آگر ہم جائیں گے توالی لباس میں جائیں گے، اور آگر اس کواس لباس میں طن مزورت شیں، تو پھر ہمیں ہی جانے کا کوئی شوق شیں۔ لنذا ہم واپس جارہ بارے مان منظور شیں، تو پھر ہمیں ہی اس سے سطنے کا کوئی شوق شیں۔ لنذا ہم واپس جارہ بارے

## تلوار د مکیھ لی۔ بازو بھی د مکیھ

اس دربان نے اندر پیغام بھیجا کہ یہ جیب قتم کے لوگ آئے ہیں، جو جبہ لینے کو بھی تیار تہیں، اس دوران حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عندا پی کموار کے اوپر لپی ہوئی کمترنوں کو درست کرنے گئے، جو کوار کے ٹوٹے ہوئے جھے پر لیٹی ہوئی تھیں۔ اس دربان نے کوار دکھے کر کما: ذرا جھے اپنی کوار تو دکھاؤ، آپ نے وہ کوار اس کو دے دی، دربان نے دہ کوار دکھے کر کماکہ: کیا تم اس کوار سے ایران شخ کرو گے؟ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ ابھی تک تم نے صرف کوار دیکھی ہے، کوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا، اس نے کماکہ اچھا ہتے بھی دکھا دو، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نہ فرایا کہ ابھی تک تم ممارے پاس کوار کاوار روکنے والی جوسب نے فرایا کہ باتھ دیکھا چا نے دو الی جوسب سے زیادہ مضبوط ڈھال ہو وہ متکوالو، اور پھر میرا ہاتھ دیکھو، جنا نچہ وہاں جو سب سے زیادہ مضبوط ڈھال ہو وہ متکوالو، اور پھر میرا ہاتھ دیکھو، جنا تھے وہاں جو سب سے زیادہ مضبوط ڈھال ہو وہ متکوالو، اور پھر میرا ہاتھ دیکھو، جنا تھے وہاں جو سب سے زیادہ مضبوط ڈھال کو دھال تھی، جس کے بارے ہیں یہ خیال کیا جا تا تھا کہ کوئی گوار اس کو شہر کا کاف سکتی، وہ متکوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی خض اس کو میرے کاف سکتی، وہ متکوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی خض اس کو میرے کاف سکتی، وہ متکوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی خض اس کو میرے کاف سکتی، وہ متکوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی خوص اس کو میرے

سائے لے کر کھڑا ہوجائے، چنا نچہ ایک آدی اس ڈھال کو لے کر کھڑا ہوگیا، تو حضرت ربعی بن عامر نے وہ تلوار جس پر کترنیں لیٹی ہوئی تھیں، اس کا ایک وار جو کیا تواس ڈھال کے دو گلڑے ہوگئے تھیں ، اس کا ایک وار جو کیا تواس ڈھال کے دو گلڑے ہوگئے کہ خدا جانے یہ کیسی مخلوق آئے کہ خدا جانے یہ کیسی مخلوق آئے ہے۔ چنا نچہ وربان نے اندر اطلاع بھیج دی کہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ اپنی ٹوئی ہوئی تلوار سے ڈھال کے دو کلڑے کر دیتے، پھران کو اندر بلالیا گیا۔

## ان احقول کی وجہ سے سنت چھوڑ دول؟

جب اندر پنچ توتواضع کے طور پر پہلے ان کے سامنے کھانالا کر رکھا گیا، چنا نچہ سب نے کھانا شروع کیا، کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ ہے ایک نوالہ نیچ گر گیا۔۔۔۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی ہے کہ اگر نوالہ نیچ گر جائے تواس کو ضائع نہ کرو وہ اللہ کا رزق ہے، اور یہ معلوم ضین کہ اللہ تعالی نے رزق کے کونے جے میں پر کت رکھی ہے، اس لئے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اس کو اٹھالو، اگر اس کے اوپ کچھ مٹی لگ گئی ہے تواس کو صاف کر لو، اور پھر کھالو۔۔۔۔ چنا نچہ جب نوالہ بیچ گر اقو حضرت حذیف رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث یاد آگئ، اور آپ نے اس نوالے کو اٹھائے کہ اللہ عنہ کو یہ حدیث یاد آگئ، اور آپ نے اس نوالے کو اٹھائے کہ اس دربار ایک صاحب بیٹھے تھانہوں نے آپ کو کمنی مار کر اشارہ کیا کہ یہ کیا کر رہ ہو ہو ایا، آپ کے برابر ایک صاحب بیٹھے تھانہوں نے آپ کو کمنی مار کر اشارہ کیا کہ یہ کیا ہو اور کی بین، اس لئے یہ نوالہ اٹھا کر میں ذھن پر گرا ہوا نوالہ اٹھا کر کھاؤ کے توان لوگوں کے ذبنوں میں تماری و تعت تمیں رہے گی، اور یہ جمیس کے کہ یہ بوے ندیدہ ختم کے لوگ ہیں، اس لئے یہ نوالہ اٹھا کر کھانے کہ وہ جواب میں حضرت حذیفہ بن بھان رضی کھانے کا موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں حضرت حذیفہ بن بھان رضی کھانے کا موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں حضرت حذیفہ بن بھان رضی کھانے کا موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں حضرت حذیفہ بن بھان رضی اللہ حذیہ کیا جیب جملہ ارشاد فرمایا کہ۔

انترك سنة سول الله صف الله عليه وسلم لهولاء الحمقية كيابي ان احقول كى وجه سے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى سنت چھوڑ دول؟ چاہي اچھا سجعيں، يابر اسجعيں، عزت كريں، ياذلت كريں، يازاق اڑائيں، لكن بيں سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى سنت نہيں چھوڑ سكتا۔ چنا نچه وہ لقمه اٹھا كر صاف كر كے كھاليا۔

#### بيہ بيس فاتح امران

مسریٰ کے دربار کا دستور میہ تھاکہ وہ خود توکری پر جیشار بتاتھااور سارے ورباری ساستہ کھڑے رہتے تھے .... حضرت ربعی بن عامِر رمنی اللہ عنہ نے کسریٰ سے کما کہ جم محدر سول الله صلى الله عليه وسلم كي تعليمات كے پيرو كار بيس، اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في جمين اس بات سے منع كيا ہے كه أيك آدمي بيشار ہے اور باتى آدمى اس کے سامنے کھڑے رہیں، لنذاہم اس طرح سے زاکرات کرنے کے لئے تیار نہیں، یا تو ہارے لئے بھی کرسیاں متکوائی جائیں، یا کسریٰ بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو ..... کسریٰ نے جب بیہ ویکھا کہ بیہ لوگ تو ہماری توہین کرنے کے لئے آگئے، چنانچہ اس نے تھم دیا کہ أیک مٹی کانوکرا بھر کر ان کے مریر رکھ کر ان کو واپس روانہ کر دو، بیں ان سے بات تهیں کرتا، چنانچہ آیک مٹی کاٹوکراان کو وے دیا گیا۔ حضرت ربعی بن عامر رمنی اللہ لندے وہ توکرا مریر رکھ لیا، جب دربار سے نکلنے کے توجاتے ہوئے یہ کھا کہ:اے سري اب بات ياد ركھناكه تم في اران كى منى جميں دے دى۔ يه كمه كر روانه مو كئے ارانی لوگ برے نوہم برست ملم کے لوگ ہتے، انہوں نے سوچا کہ بدجو کما کہ "ابران کی مٹی ہمیں دے دی" یہ توبری بدفالی ہو گئ، اب سری نے فورا ایک آدمی چیجے دوڑا یا کہ جاؤ جلدی سے وہ مٹی کاٹوکرا واپس لے آؤ۔ اب حضرت ربھی بن عامر ر منی الله عند کمال ہاتھ آنے والے تھے، چنانچہ وہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اس کے کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا کہ امران کی مٹی اسی ٹوٹی ہوئی تکوار والوں کے ہاتھ میں

### مسریٰ سے غرور کو خاک میں ملا دیا

اب ہتائے کہ انہوں نے اپنی عزت کرائی یا آج ہم سنتیں چھوڑ کر کروارہے ہیں؟ عزمت انہوں نے ہی کرائی، اور الی عزت کرائی کہ ایک طرف تو سنت پر عمل کرتے ہوئے توالہ اٹھاکر کھایا، تو دوسری طرف ایران کے دہ سمج کللہ جو غرور کے بھتے ہے ہوئے تھے، ان کاغرور ایسا خاک میں لمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا کہ

#### اذاهنك كسوئ فلاكسري بعده

کہ جس دن کسری ہلاک ہوااس کے بعد کوئی کسری نہیں ہے، رہاہے اس کانام ونشان مث کیا۔ بسرطال، یہ جوسنت کہ اگر نوالہ بیچ کر جائے تواس کو اٹھاکر کھالو، اس کو شربا کر مت چھوڑنا جائے، بلکہ اس سنت پر عمل کرنا چاہئے۔

#### نداق اڑانے کے ڈریے سنت چھوڑنا کب جائز ہے؟

جیساکہ بیں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی سنت اہی ہے۔ جس کا ترک ہی جاتزہ، اور اس بات کا ہمی اندیش ہے کہ اگر اس سنت پر عمل کیا گیا تو پھے مسلمان ہو ۔ فکر اور آزاد خیال ہیں۔ وہ اس سنت کا زاق اڑا کر کفروار تداویس جتا ہو گئے، تواہیہ موقع اس سنت پر عمل چھوڑ دے تو یہ جاتزہ، مثلاً زمین پر بیٹے کر کھانا سنت سے قریب ترہے۔ لیکن اگر آپ کسی دقت ہوئل یار پیٹورنٹ بیں کھانے کے لئے چلے گئے۔ وہاں کرسیاں پھی ہوئی ہیں۔ اب آپ نے وہاں جاکر یہ سوچاکہ زمین پر بیٹے کر کھانا سنت سے قریب ہے، چنا نچہ وہیں پر آپ زمین پر روہال بچھا کر بیٹے گئے۔ تواس صورت میں آگر اس سنت کی توہین اور تفکیک کا اندیشہ ہو تو ایس صورت میں ہمترہ ہے کہ اس وقت آ دمی اس سنت کو چھوڑ وے ، اور کرسی پر بیٹے کر کھا ہے۔

کین بداس وقت ہے جب اس سنت کو چھوڑتا جائز ہو، کین جمال اس سنت کو چھوڑتا جائز اور مباح نہ ہو، وہال کمی کے ذاق اڑائے کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑتا جائز اسیں سنت کو چھوڑتا جائز اسیں سنت کو چھوڑتا جائز اسیں سنت کو چھوڑتا جائز کہ مسلمان کے بات اور ہے ۔ کافر کی بات اور ہے ، اس لئے کہ مسلمان کے اندر تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ سنت کا ذاق اڑائے کے نتیج میں کافر ہو جائے گا، لیکن آگر کافروں کا مجمع ہے ۔ تو وہ پہلے سے تی کافر میں ، ان کے ذاق اڑائے سے بھو فرق نہیں ہوگا۔ سے بچھو فرق درست نہیں ہوگا۔

کھانے کے وقت اگر کوئی مہمان آ جائے تو؟

"وعن جابر رضى الله عنه قال: سمعت من شول الله صلى الله

عليه وسسلم يعوّل اطعام الواحد يكفئ الانتنين اصطعامالانتنين يكفئ الاس بعة اوطعام الاس بعة يكفئ النّعانية "

(میچ مسلم، کتاب الاشریة، باب نفسیلة المواساة فى الطعام - حدث نمبر ٢٠٥٥) حضرت جابر رمنی الله عند فرماتے ہیں کہ جی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کویہ فرماتے ہوئے سناکہ ایک آدی کا کھانا دو آدی کے لئے کافی ہوجا آ ہے۔ اور دو آدی کا کھانا چار کے لئے کافی ہوجا آ ہے۔ اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کافی ہوجا آ ہے \_\_

اس صدیت میں آپ نے بیاصول بیان فرمایا کہ آگر تم کھانا کھانے بیٹے، اوراس
وفت کوئی مہمان یا ضرورت مند آگیا، تواس مہمان کو بااس ضرورت مند کو صرف اس
وجہ ہے واپس مت لوٹاؤ کہ کھانا تو ہم نے آیک ہی آ دمی کا بنایا تھا، آگر اس مہمان کو یا
ضرورت مند کو کھانے میں شریک کر لیاتو کھانے میں کی واقع ہوجائے گی، بلکہ آیک آ دمی
کا کھانا دو کے لئے بھی کانی ہوجا تا ہے۔ اس لئے اس ضرورت مند کو واپس مت لوٹاؤ،
بلکہ اس کو بھی کھانے میں شریک کر لو، اس کے نتیج میں اللہ تعالی کھانے میں برکت عطا
فرائیں میں۔ اور جب آیک کا کھانا دو کے لئے کانی ہوجا تا ہے تو دو کا کھانا چار کے لئے،
اور چار کا کھانا آئھ کے لئے کانی ہوجا تا ہے۔

#### سائل کو ڈانٹ کر مت بھگاؤ

ہمارے یہاں یہ بجیب رواج پڑھیاہے کہ مہمان اسی کو سمجھاجا آہے جو ہمارے ہم
پلہ ہو، یا جس سے شاسائی ہو، ووستی ہو، یا عزیز یا قربی رشتہ وار ہو، اور وہ بھی اپنے ہم
پلہ اور اپنے اسٹیٹس کا ہو، وہ تو حقیقت میں مہمان ہے، اور جو پیچارہ غریب اور مسکین آ
جائے توکوئی فنص اس کو مہمان نہیں بانتا، بلکہ اس کو بھکاری سمجھاجا تا ہے، کہتے ہیں کہ یہ
مانگٹے والا آھیا، حالا نکہ حقیقت میں وہ بھی اللہ تعالی کا بھیجا ہوا ہممان ہے۔ اس کا اگرام
کر نابھی ہر مسلمان کا حق ہے، للذا آگر کھانے کے وقت ایسامہمان آ جائے تواس کو بھی
کھانے میں شریک کر لو، اس کو واپس مت کرو ۔۔۔ اس میں اس بات کا خاص طور پر
خیال رکھنا جائے کہ آگر کھانے کے وقت سائل آ جائے تو اس کو واپس لوٹا تا آپھی بات
خیال رکھنا جائے کہ آگر کھانے کے وقت سائل آ جائے تو اس کو واپس لوٹا تا آپھی بات
خیال رکھنا جائے کہ آگر کھانے کے وقت سائل آ جائے تو اس کو واپس لوٹا تا آپھی بات

#### چاہے کہ اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا جائے۔ قرآن کریم کاارشاد ہے: وَامّادتُ أَیْلَ مَلْاَ تَنْهَدُ

(سورة الطحيٰ)

سائل کو جعز کو نہیں، اس لئے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ جعز کئے کی نوبت نہ اس کے اس کے بعض او قات آ دمی اس کے اندر حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، جس کے بنتیج میں بوے خراب حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔

#### أيك عبرت آموز واقعه

حعنرت تفانوی قدس الله سره نے اپنے مواعظ میں ایک قصد لکھا ہے کہ ایک احب بوے دولت مند نتے، ایک مرتبہ وہ اپنی المیہ کے ساتھ کھانا کھارہے نتے، کھانا بمی اجھا بنا ہوا تھا۔ اس لئے بہت شوق و ذوق ہے کھانا کھانے کے لئے بیشے ، اسے میں ایک سائل دروازے پر آجمیا، اب کھانے کے دوران سائل کا آناان کونا کوار ہوا، چنانچہ انہوں نے اس سائل کو ڈانٹ ڈیٹ کر ذلیل کر کے باہر تکال دیا ۔۔۔ اللہ تعالی محقوظ رکھے۔۔۔بعض اوقات انسان کا ایک عمل اللہ کے غضب کو دعوت رہتا ہے۔ چنا نچہ سمجھ عرصہ کے بعد میاں بیوی میں ان بن شروع ہو گئی، لڑائی جھڑے رہنے گئے، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آخمی، اور اس نے طلاق وے دی۔ بیوی نے ایبے میکے میں آکر عدبت مخزاری، اور عدت کے بعد کسی اور مخص ہے اس کا نکاح ہو کمیا، وہ بھی ایک دولت مند آ دی تھا۔ پھروہ ایک دن وہ اینے اس دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھار ہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر آیک سائل الممیا، چنانچہ بیوی نے اپنے شوہرے کما کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آچکا ہے۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کمیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ اس کے میں پہلے اس سائل کو پچھ دے دوں۔ شوہرنے کما کہ دے آؤ۔ جب وہ دسینے محق تواس نے دیکھاکہ وہ سائل جو دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ اس کاپہلا شوہر تھا۔ چنانچہ وہ حیران روحمنی، اور واپس آکر اپنے شوہر کو بنایا کہ آج میں نے عجیب منظر دیکھاکہ یہ سائل وہ میرا پہلاشوہرہے، جو بہت دولت مند تھا۔ میں آیک دن اس کے ساتھ اس رح بیٹمی کھانا کھاری تھی کہ استے میں دروازے پر ایک سائل آھیا، اور اس نے اس کو

جمٹرک کر بھگادیا تھا۔ جس کے بیتیج بیں آب اس کابیہ حال ہو گیا، اس شوہر نے کہا کہ بیں منہیں اس سے زیادہ عجیب بات بتاؤں کہ وہ سائل جو تمسارے شوہر کے پاس آیا تھا۔ وہ ور حقیقت میں ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت اس دوسرے شوہر کو عطافرا دی، اور اس کا فقراس کو دے دیا، اللہ تعالیٰ برے وقت سے محفوظ رکھے، آمین۔ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے پناہ مائی ہے۔ فرمایا:

#### ٱللهُ مَدَ إِنِّ ٱعُوٰدُ بِكَ مِنَ الْمُعُورِ بَعْدَ ٱلكُورِ

بسرحال، کمی بھی سائل کو ڈانٹے ڈپٹے ہے حتی الامکان پر بیز کرو، البند بعض او قات ایسا موقع آجاتا ہے کہ ڈانٹے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو نقهاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ ڈانٹے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ بلکہ سمجھ دے کر رخصت کر دو۔

اس حدیث کا دوسرامنموم ہے ہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کوائی پھرکی لکیر مت
ہناؤ کہ جتنا کھائے کا معمول ہے۔ روزانہ انگائی کھانا ضروری ہے، بلکہ اگر کہی کسی وقت
کی کا موقع آ جائے تواس کی بھی مخچائش و کھو، اس لئے آپ نے فرمایا کہ آیک آدمی کا
کھانا دو کے لئے، اور دو کا کھانا چار کے لئے، اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کانی ہوجا آپ،
اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس کی حقیقت بچھنے کی توثق مطافرمائے۔ آئین

#### حضرت مجدّا لف ثاني " كاارشاد

بسرمال، کھانے کی تقریباً کڑستوں کا بیان ہو چکا، اگر ان سنوں ہو گئا۔ اگر ان سنوں ہو گئا۔ اللہ ہو جہا، اگر ان سنوں ہو گئے کہ اللہ تعالی نے جو نورانیت، روحانیت، اور ووسرے بجیب و غریب نوا کہ اتباع سنت میں رکھے ہیں، وہ انشاء اللہ ان چھوٹی چھوٹی سنوں ہو عمل کرتے ہیں حاصل ہو جائیں گے۔ حضرت مجدد الف ٹائی رحمت اللہ کا ارشاد بار بار سننے کا ہے، فراتے ہیں کہ:

اللہ تعالی نے بجھے علوم ظاہرہ سے سرفراز فرایا، حدیث پڑھی، تقییر پڑھی، فقہ پڑھی، موالی نے جھے کمال بخشا، اس سے بعد بھے کمال بخشا، اس سے بعد بھے خیال ہوا کہ یہ دیکھیا ہوا ہوا کہ یہ دیکھیا کہ اس کے بعد بھی خیال ہوا کہ یہ دیکھیا ہوا کہ یہ دیکھیا ہوا کہ یہ دیکھیا کہ اس کے بعد بھی خیال ہوا کہ یہ دیکھیا ہوا کہ یہ دیکھیا کہ اس کے بعد بھی خیال ہوا کہ یہ دیکھیا ہوا کہ یہ دیکھیا خیال ہوا کہ یہ دیکھیا جانے کہ صوفیاء کرام کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس کیا

علوم ہیں؟ چنانچہ ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کے علوم حاصل کے، صوفیاء کرام کے جو چار سلسلے ہیں۔ سرور دہیہ، قادر رہیہ، فتش بندید، ان سب کے بارے میں دل میں یہ جہتو پیدا ہوئی کہ کونما سلسلہ کیا طریقہ تعلیم کرتا ہے؟ سب کی سرکی، اور چاروں سلسلوں میں جننے اعمال، جننے اشغال، جننے اذکار، جننے مراقبات، جننے چلے ہیں۔ وہ سب انجام وہے، سب کھ کرتے کے بعد اللہ تعالی نے جھے ایمام ہخشاکہ خود سرکار دوعالم صلی افلہ علیہ وسلم نے اپنے وست مبارک سے جھے خلعت پسنایا، پر اللہ تعالی نے انتا او نچامقام بخشاکہ اصل کو پہنچا، پر اصل سے عل کو پہنچا، حتی کہ میں ایسے مقام پر پہنچاکہ اگر اس کو زبان سے ظاہر کروں تو علاء ظاہر جھ پر کفر کا نوئ لگا دیں، اور علاء باطن جھ پر نفر کا نوئ لگا دیں، اور علاء باطن جھ پر نفر کا ذین ہوئے کا فتوی نگا دیں۔ لیکن میں کیا کروں کہ اللہ تعالی نے بجھ واقعۃ اپنے فضل زندین ہونے کا فتوی نگا دیں۔ اور جو محض اس دعا پر آمین کہ دے گا، انشاء اللہ اس کی بحی مخفرت ہو جائے گی : وہ دعا ہے کہ : وہ دعا ہے کہ: وہ دعا ہے کہ: وہ دعا ہے کہ: وہ دعا ہے کہ:

اے اللہ، جھے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اجاع کی توفیق عطافرہا، ایمن، اے اللہ، جھے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھ، آیمن، اے اللہ، جھے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر موت عطافرہا، آیمن۔

سنتوں پرعمل کریں

بسرحال، تمام مقامات کی سیر کرنے بعد آخریں نتیجہ یہ ہے کہ جو پھے لے
کا، وہ می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں طے گا۔ تو حضرت مجد الف ثانی
رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں توسارے مقامات کی سیر کرنے کے بعد اس نتیج پر پہنچا،
تم پہلے دن پہنچ جاد، پہلے ہی دن اس بات کا ارادہ کر لوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جتنی سنتیں ہیں۔ ان پر محمل کروں گا، پھر اس کی بر کت اور نور انبیت دیکھو گے، پھر زندگی
کالطف دیکھو، یادر کھو، زندگی کالطف فسق وفجور میں نسیں ہے، کتابوں میں نسیں ہے،
اس زندگی کالطف ان لوگوں سے پوچھو، جنوں نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ



وسلم کی سنتوں میں ڈھال لیا ہے ۔۔۔۔۔ حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کاجولطف اور اس کاجو کیف اور لذت ہمیں عطافر مائی ہے۔ اگر ان دیا کے بادشاہوں کو پہند لگ جائے تو کواریں سونت کر ہمارے مقابلے کے لئے آجائیں۔

ماکہ ان کو پہ لذت حاصل ہو جائے۔ ایس لذت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطافر مائی ہیں۔ لیکن کوئی اس پر عمل کر کے دیکھے۔ اس راہ پر چل کر دیکھے، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اجاع سنت کی توقیق عطافر مائے۔ آمین۔



موضوع خطاب:
مقام خطاب: جامع مسجد ببیت المکرم
مقام خطاب تا جامع مسجد ببیت المکرم
مقام خطاب مکشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : حلد نمبر 🌣

#### والشميلا كالخطالي

# یینے کے آداب

الحمد شه نحمده و نستعینه و نستغفیه و دوره به و انتخاب به و انتخاب و نفوه به و انتخاب و نسته به و انتخاب به و انتخ

عن انس مرخواف عنه ان م سول الله مسلمان عن انس مرخواف يتنفى فى الشواب ثلاثًاء يعنى يتنفس خارج الاثاء .

(مسلم، كتاب الاشرية، باب كراحة التنفس في تنس الانام)

وجمت أبن عباس مضطف عنهما قال ، قال مسول الله صفيف عليه وسسلم؛ لا تشريبا واحدًا كشرب البعيد ، ولكن اشريبا مشى وثلاث وسعوا واانتهمشوبته؛ وحمد عوادًا انتها من قالاناء) وحمد عوادًا انتفس قي الاناء)

## پانی پینے کا پہلاا دب

اب تک جن احادیث کا بیان ہوا، ان بی کھانے کے آداب بیان کے مکے اس خے سے اس جو احادیث آرہی ہیں۔ ان بی زیادہ تر پینے کے آداب کا بیان ہے۔ اس میں کہا ہے اس میں کہا ہے۔ اس میں کہا ہے معزت انس رمنی اللہ عندی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنخصرت صلی اللہ

علیہ وسلم پینے کی چیز کو، خواہ وہ پانی ہو۔ یا شربت ہو۔ اس کو تین سانس میں بیا کرتے شخے، پھر سانس لینے کی وضاحت آگے کر دی کہ پینے کے دوران برتن منہ سے ہٹا کر سانس لیا کرتے تھے،

دوسری حدیث حضرت عبراللہ بن عباس رضی اللہ عنما ہے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا، پینے کی سی بھی چیز کواونٹ کی طرح آیک ہی مرتبہ نہ پیا کرو۔ لعنی آیک ہی سانس میں آیک ہی مرتبہ آدمی غث غث کر کے پورا گلاس طلق میں اندیل دے ، بیا سیح ضیں۔ اور اس عمل کو آپ نے اونٹ کے پینے سے تشبیہ دی ، اس لئے کہ اونٹ کی عادت بہ ہے کہ وہ آیک ہی مرتبہ میں سارا پانی پی جاتا ہے۔ تم اس کی طرح مت ہو، بلکہ تم جب پانی ہوتو یا دو سانس میں ہو، یا تین سانس میں ہو، افر جب پانی جو اور جب پانی جونا مردع کرو تو اللہ کانام لے کر اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، بیا ضیں کہ محض خث کر کے یانی طلق سے انار لیا۔

میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب قدس الله سرو کاآیک چھوٹار سالہ ہے، جس کانام ہے " بسم الله کے نضائل و مسائل " اس چھوٹے ہے رسالے میں حقائق و معارف کا دریا بند ہے۔ آگر اس کو پڑھے تو انسان کی آتھیں کمل جائیں۔ اس میں حضرت والد صاحب د حمتہ الله علیہ نے بی بیان فرایا ہے کہ یہ پائی جس کو تم نے آیک لیے کے اندر طلق سے نیچ ا آرلیا، اس کے بارے میں ذرایہ سوچ کہ یہ پائی کمال تفا؟ اور تم کیکے پہنچا؟

# یانی کا خدائی نظام کا کرشمہ

اللہ تعالی نے پانی کا ساراؤ خیرہ سمندر میں جمع کر رکھاہ، اور اس سمندر کے پانی کو کھارا بتایا، اس کے لئے کہ آگر اس پانی کو میٹھا بتا تے تو پچھ عرصے کے بعدیہ پانی سڑ کر خراب ہو جاتا، اس لئے اللہ تعالی نے اس پانی کے اندر ایسے نمکیات رکھے کہ روزانہ لا کھوں جانور اس میں کوئی خرابی اور کوئی تغیر پیدا میں ہوتا۔ اس کے باوجود اس میں کوئی خرابی اور کوئی تغیر پیدا میں ہوتا۔ اس کاذائقہ نمیں بدلتا۔ نہ اس کے اندر کوئی سران پیدا ہوتی ہے۔ پھراگر تم سے یہ کما جاتا کہ جب پانی کی ضرورت ہوتو سمندر سے حاصل کر لو۔ اور اس کوئی لو۔ تو

انسان کے لئے کتنا و شوار ہوجاتا، اس لئے کہ اول تو ہر فعض کا سمندر تک پنچنا مشکل ہے۔
اور دو سری طرف وہ پائی انٹا کھارا ہے کہ آیک گھونٹ بھی حلق سے آبار نامشکل ہے۔ اس
لئے اللہ تعالی نے یہ انتظام فرمایا کہ اس سمندر سے مون سون کے باول اٹھائے، اور پھر
مجیب قدرت کا کر شمہ ہے کہ اس باول کے اندرایس آٹو بیٹ مشین گلی ہوئی ہے کہ جب
وہ باول سمندر سے افعتا ہے تواس پائی کی ساری شکیات نیچے رہ جاتی جیں، اور صرف بیٹھا
پائی اور اٹھ کر چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالی نے ایبانیس کیا سال میں ایک مرتبہ باولوں
کے ذریعہ سارا پائی برساد ہے، اور پھر اللہ تعالی نے ایبانیس کیا سال میں ایک مرتبہ باولوں
کے ذریعہ سارا پائی برساد ہے، اور یہ فرماتے کہ تم یہ پائی اسینے پاس جن کر لو۔ اور ذخیرہ
کر لو، ہم صرف ایک مرتبہ بارش برسا دیں گے، تو اس صورت وہ برتن اور ڈنکیاں
کماں سے لاتے جن کے اندر تم انٹا پائی جمع کر لیتے جو تممارے سال بھرکے لئے کائی ہو
جاتا۔ بلکہ اللہ تعالی قرآن کر بم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

#### فَاسْتَنَّهُ فِي الْآمَاضِ

(سورة المومنون :١٨)

یعی ہم نے پہلے آسان سے پانی برسایا، اور پھراس کو زیمن کے اندر ہٹھا دیا۔ اور جمع کر دیا۔ اس کواس طرح بٹھادیا کہ پہلے بہاڑوں پر برسایا، اور پھراس کو برف کی شکل بی دہاں بہا دیا۔ اس بہاڑ کی چوشوں پر برسایا، اور پھراس کو برف کی شکل بی دہاں بہا دیا۔ اب بہاڑ کی چوشوں پر تسمارے لئے پانی محفوظ ہے۔ اور ضرورت کے وقت وہ پانی پھل پھل کر دریاؤں کے ذریعہ ذبین کے مختلف خطوں میں بہتے رہا ہے، اور پھر دریاؤں سے شرس اور ندیاں کالیں ۔ اور دوسری طرف زبین کی رگوں کے ذریعہ کنووں تک پانی پہنچا دیا ۔ لندا اب بہاڑوں کی چوشوں پر ذخیرہ بھی موجود ہے، اور سپلائی ان بھی موجود ہے، اور اس سپلائی لائن کے ذریعہ آیک آیک آدمی تک پانی پہنچ رہا ہے ۔ اب آگر ساری دنیا کے سافنس دان اور انجینئر ال کر بھی اس طرح پانی کی سپلائی کا تقام کرتا چاہجے تو انتظام شیں سافنس دان اور انجینئر ال کر بھی اس طرح پانی کی سپلائی کا تقام کرتا چاہجے تو انتظام شیں کر سکتے تھے، لنذا جب پانی پو تو ذرا غور کر لیا کرو کہ اللہ تعالی کے کس طرح اپنی قدرت کا لمہ اور شکست بالذک کا ذیا ہے ۔ اور اس بات کی طرف یاد دھانی کے کما جارہا ہے کہ جب پانی بیو تو بسم اللہ کر کے پانی ہو۔

# بوری سلطنت کی قیمت آیک گلاس یانی

باد شاہ ہارون رشید ایک مرتبہ شکار کی <del>علاش میں جنگل میں تھو</del>م رہے <del>تھ</del>ے۔ محومتے محومتے راستہ بھٹک مجئے ، اور زاد راہ ختم ہو کیااور پیاس سے بیتاب ہو ہے ، چلتے علتے ایک جمونیوری نظر آئی وہاں بنجے، وہاں جاکر جمونیوری والے سے کماکہ ذرا پانی پادو، سسے یائی لایا، اور ہارون رشید نے بینا جایاتواس مخص نے کما: امیرا لمومنین، درا ایک کمے کے تھر جائے۔ پہلے یہ متائیں کہ یہ یانی جواس وقت میں آ پکو دے رہا ہوں ، یالفرض به بانی نه ملتا، اور بهاس اتن بی شدید هوتی جنتی اس وقت ہے۔ تو ہمائے اس ایک گاس یانی کی کیا قیت لگاتے، اور اس کے حاصل کونے پر کتنی رقم تریج کر دیتے؟ مارون رشیدنے کماکہ بدیراس توالی چیزے کہ اگر انسان کو یانی نہ طے تواس کی وجہ سے بیتاب ہوجاتاہے، اور مرنے کے قریب ہوجاتا ہے، اس لئے میں ایک مگاس یانی حاصل کرنے ی خاطرایی آدھی سلطنت دے رہا۔ اس کے بعداس نے کماکداب آب اس یانی کوئی لیں، ہارون رشید نے یانی نی لیا، اس کے بعد اس مخص نے ہارون رشید سے کما : امیرالمومنین! ایک سوال کااور جواب دے دیں، انہوں نے **یوجیما**کیاسوال ہے؟ اس مخص نے کما کہ اہمی آپ نے جو ایک مگاس یانی پاہے۔ اگر میہ یانی آپ کے جسم کے اندر رہ جائے۔ اور خارج نہ ہو۔ پیٹاپ نہ آئے۔ تو پھراس کو خارج کرنے کے لئے کیا مجھ خرچ کر دیں ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ یہ توپہلی معیبت ہے بھی زیادہ بدی معیبت ہے کہ یاتی اندر جاکر خارج نہ ہو۔ اور پیشاب بند ہو جائے، اس کو خارج کرنے کے لئے بھی میں آ وحی سلطنت وے دیتا، اس کے بعد اس مختص نے کماکہ آب کی بوری سلطنت کی تیت صرف ایک گلاس یائی کا اندر فے جانا اور اس کو باہرانا تاہے۔ اور بدیائی ہے اور اس کو باہر نکا لنے کی تعت مبح سے شام محک کی صوتبہ آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ تبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ اللہ تعالی نے متنی بری معت وے رکھی ہے۔ اس لئے رہ جو کما جارہاہے کہ بسم اللہ بردھ کریانی ہو، اس سے اس طرف سے متوجہ کیا جارہا ہے کہ مید پانی کا گلاس جوتم لی رہے ہو۔ یہ الله تعالی کی سمنی بوی تعمت ہے۔ اور اس توجہ کے نتیج میں اللہ تعالی اس پانی پینے کو تمسارے کے عبادت بناویں

## معندا ياني، أيك عظيم نعمت

حعرت حاجی امداد الله صاحب قدس الله سرون الله مرتبه حضرت تفانوی قدس الله سرو سے فرمایا که : میاں اشرف علی! جب بھی پاتی ہو، تو شمنڈ ا ہو، آگ کہ روئیں روئیں سے الله تعالی کا شکر فکلے ۔ اس لئے کہ جب مومن آدی شمنڈ ا پاتی ہیے گاتواس کے روئیں روئیں سے الله تعالی کا شکر فکلے گا، شاید ہی وجہ ہو کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسل کے ایک ارشاد میں آپ کی چند پندیدہ چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک چیز شمنڈ ا یا تی ہے۔

چنانچہ روایات میں کمیں یہ نہیں ملنا کہ آپ کے لئے کسی فاص کھانے کا اجتمام کیا جارہا ہو۔ لیکن شعنڈ سے پانی کا انتخااجتمام تھا کہ ہدید سے دو میل کے فاصلے پر آیک کنواں تھا، جس کانام تھا "بیر غرس" اس کا پانی بہت فیمنڈا ہو آتھا۔ اس کنویں کا پانی خاص طور پر آپ کے لئے لا یاجا آتھا اور آپ نے وصیت بھی فرائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد بچھے فلسل بھی اسی کنویں کے پانی سے دیا جائے، چنانچہ آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کواسی "بیر غرس" کے پانی سے فلسل دیا گیا ۔ اس کنویں کے آثار اب بھی باتی جس مر پانی خشک ہو چکا ہے، الحمد للہ میں نے اس کنویں کے آثار اب بھی باتی ہیں، تمر پانی خشک ہو چکا ہے، الحمد للہ میں نے اس کنویں کی ذیارت کی ہے۔ آپ بیر، تمر پانی خالم ماس لئے فرائے تھے کہ جب آوی فیمنڈا پانی ہیے گاؤرو کس روکیں سے اللہ کا فشکر لیکلے گا۔

# تين سانس بيس پاني پينا

ان احادی میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میں پاتی پینے کا اوب بتادیا، جس میں سے ایک اوب بہادیا، جس میں سے ایک اوب یہ بھی ہے کہ تین سائس میں پاتی بیا جائے۔ اس معنی میں جتنی احادیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان کی روشنی میں علاء کرام نے فرایا کہ تین سائس میں پاتی و فیرہ پیتا افضل ہے، اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن دو سائس میں پاتی ہی جائز ہے، جار سائس میں چیتا بھی جائز ہے، البت آیک سائس میں سارا پاتی فی جائز ہے، اور بعض علاء نے لکھا ہے کہ آیک سائس میں بیتا جی طور پر بھی

نقصان وہ ہے، واللہ اعلم۔ بسرحال، طبی طور پر نقصان دہ ہو یانہ ہو، مرحضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور تمام علماء کااس پر انقاق ہے کہ آپ نے
ایک سائس میں یانی پینے کی جو ممانعت فرمائی ہے وہ حرمت والی ممانعت نہیں ہے، یعنی
ایک سائس میں یانی پینا حرام نہیں ہے، لاز ااگر کوئی مخص ایک سائس میں یانی بی لے گاتو
مناہ گار نہ ہوگا۔

## حضور صلی الله علیه وسلم کی مختلف شانیس

بات دراصل یہ ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امت کے لئے اللہ شاخی رکھتی ہے، ایک حیثیت آپ کی رسول کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پنچانے والے ہیں اب اگر اس حیثیت ہے آپ کسی کام سے ممانعت قربا دیں گئے تو وہ کام حرام ہو جائے گا، اور اس کام کو کرناگناہ ہوگا، اور ایک حیثیت آپ ک ایک شینی رہنمائی ہے، لازااگر شفقت کی وجہ امت کو کسی کام سے منع قرباتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، تو اس ممانعت کامطلب یہ ہوتا ہے کہ ایساگرنے میں تممارے لئے نقصان ہے، یہ اچھااور بہندیدہ کام نسی ہو جاتا ۔ لازااگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو یہ نسیں کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کا کام کیا، یا حرام کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو یہ نسیں کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کا کام کیا، یا حرام کام کیا، یا حرام کام کیا، یا حرام کام کیا، یا حرام کام کیا، اور وہ محض جس کے دل میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبت ہو، وہ صرف حرام کاموں بی کو نمیں چھوڑتا، بلکہ جو کام صلی اللہ علیہ وسلم کی عبت ہو، وہ صرف حرام کاموں بی کو نمیں چھوڑتا، بلکہ جو کام محبوب حقیق کو تابیند ہو، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔

## ياني پو، نواب كمارَ

النزافقى طور پر تومى نے بنا دیا كه أيك سائس ميں پائى پينا حرام اور محناه نميں ہے۔ ليكن أيك محبّ مسادق، جس كے ول ميں سركار ووعالم صلى الله عليه وسلم كى محبت مو، وہ توابيد كاموں كے قريب بھى نہيں جائے گاجو آپ كو پند نہيں ہيں للذاجس TTT

کام کے بارے ہیں آپ نے یہ کہ دیا کہ میں کام پندیدہ نہیں ہے، آیک مسلمان کو حتی
الامکان اس کے قریب نہیں جانا چاہئے، اور اس کو افقیار نہ کرنا چاہئے، اگرچہ کر لیمنا کوئی
ادائی ہے، اور بعض علاء نے فرہایا کہ مکروہ تنزیمی ہے، لنذا کیوں خواہ مخواہ ایک سانس ہیں چینا خلاف
ادائی ہے، اور بعض علاء نے فرہایا کہ مکروہ تنزیمی ہے، لنذا کیوں خواہ مخواہ ایک سانس ہیں
اس نقط نظر سے پی لو کہ بیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ ہے تو یہ پانی چینا تھی ہے۔
اس نقط نظر سے پی لو کہ بیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ ہے تو یہ پانی پینا
تہمارے لئے عبادت بن گیا، اور سنت کے انوار ویر کانت تہمیں حاصل ہو گئے، اور چونکہ
برسنت پر عمل کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لئے اس وقت آپ کو
اللہ کی محبت حاصل ہو گئی۔ اللہ کا محبوب بن گئے، ذراسی توجہ سے اس پر اتنا پر ااجر و
تواب حاصل ہو گیا۔ اب کون بے پر وائی ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے؟ لنذا اس کو چھوڑ تا

#### مسلمان ہونے کی علامت

ویکھئے، ہر ملت و نہ ہب کے پھے طریقے اور آ داب ہوتے ہیں، جس کے ذریعہ وہ ملت پہانی جائی ہوتے ہیں، جس کے ذریعہ وہ ملت پہانی جائی جائی ہے۔ بیہ تین سائس میں پانی پینا بھی مسلمان کے شعار اور علامات میں ہے، چنا نچہ بھین سے بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا! تین سائس میں پانی پوء آ جکل تواس کا رواج بی ختم ہو گیا کہ آگر بچہ کوئی عمل اسلامی آ داب کے خلاف کر رہا ہے تواس کو ٹوکا جائے کہ بیٹا! اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو۔۔۔ بعض عشاق کا توب حال ہوتا ہے کہ آگر پانی آیک بی تعین سائس اگر پانی آیک بی تعین سائس میں ہیتے ہیں، باکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اجر حاصل ہو جائے ۔۔۔

### منہ سے برتن ہٹا کر سانس لو

 اندر سانس لینے سے منع فرمایا۔ یعن آیک آدمی پانی چیے ہوئے برتن کے اندر بی سانس لیے وقت برتن نہ ہٹائے ، اس سے آپ نے منع فرمایا ، آیک اور حدیث بی اس کی تفصیل آئی ہے کہ آیک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ ، مجھے پانی پینے وقت بار بار سانس لینے کی ضرورت پیش آئی ہے ، بیس کس طرح سانس لیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت سانس لینے پیش آئی ہے ، بیس کس طرح سانس لیا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت سانس لینے کی ضرورت ہو ، اس وقت جس گلاس بابیا ہے کے ذریعہ تم پانی پی رہے ہو۔ اس کوا پنے منہ سے الگ کر کے سانس لے لو، اور پھر پانی پی لو، لیکن پانی پی رہے ہو۔ اس کوا پ کاس کے اندر سانس لینا ، اور پھر پانی پی لو، لیکن پانی پینے کے دور این برتن اور گلاس کے اندر سانس لینا ، اور پھر پانی پی لو، لیکن پانی پینے ہے دور این برتن اور گلاس کے اندر سانس لینا ، اور پھر کار نا ادب کے خلاف ہے۔۔۔

### أيك عمل مين كئي سنتون كانواب

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرو۔ فرمایا کرتے ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر نالوث کا مال ہے ، مطلب یہ ہے کہ ایک عمل کے اندر جتنی سنتوں کا نیت کر لو ہے ، اتنی سنتوں کا تواب حاصل ہو جائے گا۔ مثلاً پانی پینے وقت یہ نیت کر لو کہ میں تین سائس ہیں پانی اس لئے پی رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تین سائس ہیں پینے کی تھی ، اس سنت کا تواب حاصل ہو گیا۔ اسی طرح یہ نیت کر لی کہ میں سائس لیتے وفت برتن کو اس لئے منہ سے ہنارہا ہوں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سائس لینے سے منع فرایا ہے۔ اب دوسری سنت پرعمل کا ہمی علیہ وسلم نے برتن میں سائس لینے سے منع فرایا ہے۔ اب دوسری سنت پرعمل کا ہمی تواب حاصل کر ناضروری ہے۔ آگہ آ دی جب کوئی عمل کرے توابیہ ہی عمل کے اندر جننی سنتیں ہیں۔ ان سب کا دھیان اور جب کوئی عمل کرے اور ان کی نیت کرے تو پھر ہر ہر نیت کے ساتھ انشاء اللہ مستقل سنت کا فیاب حاصل ہو جائے گا۔

# دائیں طرف سے تقنیم شروع کرو

"عن الشروخوالله عنه النهرسول الله صفواتي عليه ومسلم القبلبت قد شبب بعاء، وعن يبعينه اعراب ، وعمت يساولا ابوبكروض الله عنه خشوب ، شعراعطي الإعمالي - وقال : الابيمن فالابيمن؟

حضرت صديق اكبررضي الثدعنه كامقام

آپاندازه لگائیں کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کا اتناخیال فرمایا کہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ۔ جن کو اللہ تعالی نے یہ مقام عطافرها یا کہ انبیا علیم السلام کے بعد اس روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل انسان پیدائیس ہوا، جن کے بارے میں حضرت مجدد الف عاتی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "صدیق" وہ انسان ہوتا ہے کہ اگر تی کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہول، تو یہ جو کھڑے ہوئے انسان ہیں، یہ تو

نی ہیں، اور آئینے میں ان کا جو عکس نظر آ رہا ہے، وہ "صدیق" ہیں، گویا کہ "مدیق" دہ ہے جو نبوت کا پوراغکس اور پوری چھاپ لئے ہوئے ہو۔ اور جوشیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واسان ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میری پوری ژندگی کے تمام اعمال خیر مجھ سے لے لیں، اور اس کے بدلے میں وہ آیک مرتب ہوا تہوں نے ہجرت کے موقع پر غار کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ گزاری تھی، وہ مجھ دے ویں، تو بھی سوداستار ہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ گزاری تھی، وہ مجھ دے ویں، تو بھی سوداستار ہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتا و نجام تا اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کے وقت دودھ کا بیا لہ اعرائی کو دے دیا، ان کو نہیں دیا، اور فرمایا: فرمار ہے ہیں "لائی نالا بھی جانب والا موخر "لائی نالا بھی جانب والا موخر سے ۔

#### داہنی جانب باعث برکت ہے

اس حدیث بیل حضوراقدس صلی الله علیه وسلم نے بداصول سکھادیا کہ آگر مجلس بیل لوگ بیٹے ہوئے ہوں ، اور کوئی چز تقییم کرنی مقصود ہو۔ مثلاً پائی پلانا ہو۔ یا کھانے کی کوئی چز تقییم کرنی ہو۔ اس بیل اوب یہ ہے کہ دائیں جانب والوں کو دے ، اور پھر بائیں جانب تقییم کرے ۔ الله اور الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے دائیں جانب کو بربی زبان بیل علیہ وسلم نے دائیں جانب کو بہت اہمیت دی ہے ، دائیں جانب کو عربی زبان بیل اس کے دائیں جانب کو بہت اہمیت دی ہے ، دائیں جانب کو عربی زبان بیل اس کے دائیں جانب کو عربی زبان بیل مبارک کے بھی ہوتے ہیں ، اس لئے دائیں جانب ہے کام کرنے بیل برکت ہے ۔ اس لئے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ دائیں ہائی ہے کام کرنے بیل باتھ سے پانی ہو، دایاں جو آپ پہلے پہنو، چلئے بیل راستے کے دائیں جانب جلو، یہاں تک کہ جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم اپنے بالوں میں سنگھی کرتے ، پھرہائیں جانب کرتے ، سنت بھی اور میں سنگھی کرتے ، پھرہائیں جانب کرتے ، سنت بھی اور میں سنگھی کرتے ، پھرہائیں جانب کرتے ، سنت بھی ہوں کہ سنت بھی ہے ۔ ۔

#### داہنی جانب کا اہتمام

ایک اور حدیث میں ہی مضمون آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضیر اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیزلائی گی، آپ نے اس میں ہے ہجھ پی لی ، کھونی گی، آپ نے اس میں ہے ہجھ پی لی ، کھونی گی، آپ نے اس میں جانب بوے بوے لوگ بیٹے تھے، جو عمر میں بھی بوٹ سے علی اور تجربہ میں بھی زیادہ تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اوب اور اصول کا تقاضہ توبہ ہے کہ یہ پینے کی چیزاس تھو نے لڑک کو وے وی جائے، لیکن ہائیں جانب بوے بوے مشابخ نیا نے میں ۔ ان کے در ہے اور مرتبے کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو ترج وی جائے ، چین ہی ہی ان کو ترج وی جائے ، چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوجوان لڑکے سے خطاب کرتے ہوئے فرایا کہ یہ تمہارے بائیں جانب بوے ہوگ نیوں ان کو دے دول ؟ وہ بیٹھے ہیں، اب حق تو تمہار ابنا ہے کہ تمہیں ویا جائے۔ اس لئے کہ تم وائیں جانب ہو۔ لاک کی بیا بازی ہی بوان کو وے دول ؟ وہ لاک بی بوان کو اپنے تو تا ہو گی اور چیز ہوتی تو میں ضرور ان لاک بی بیان ہوں کو ترج میں مرور ان کو کے دول ؟ وہ بول کو کی بول ہو ہے دول کو اپنے تو تا ہے جھے، ی عطافر ہائیں۔ اس بول کو ترج میں مرور ان بول کا بھی بول ہیں کی کو ترج میں ویا جائے ہو تو تا ہی جھے، ی عطافر ہائیں۔ اس می کو ترج میں میں اللہ علیہ وسلم وہ چیزاس کے ہاتھ میں تماتے ہوئے فرایا کہ لو، تھے ہوئے فرایا کہ لو، تھے میں مول اللہ علیہ وسلم وہ چیزاس کے ہاتھ میں تماتے ہوئے فرایا کہ لو، تھے میں عطافر ہائیں۔ اس کے بود ہم خضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزاس کے ہاتھ میں تماتے ہوئے فرایا کہ لو، تھے۔ یہ بی کی لو۔ یہ فرجوان حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنہ ہے۔

(مسلم- متاب الاشرية، باب استحباب ادارة الماء واللين)

دیکھے، حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب کا اتنا اہتمام قربایا، حالانکہ

ہائیں جانب بوے بوے لوگ بیٹے ہیں، اور خود آپی بھی یہ خواہش کہ یہ چیزان بوول

کو مل جائے۔ لیکن آپ نے اس قاعدے اور اس اصول کے خلاف نسیں کیا کہ دائیں

جانب سے شروع کیا جائے ۔ اب دن رات ہمارے ساتھ اس فتم کے واقعات پیش

آتے رہتے ہیں۔ مثلاً کھر میں لوگ بیٹے ہیں ان کے درمیان کوئی چیز تقییم کرنی ہے، یا

مثلاً دسترخوان پر برتن لگاتے ہیں۔ یا کھانا تقیم کرنا ہے۔ اس میں آگر ہم اس بات کا

اہتمام کریں کہ دائیں جانب سے شروع کریں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی

سنت پر عمل کرنے کی نیت کرلیں۔ پھر دیکھیں اس میں کتنی برکت اور کتنا نور معلوم

ہوگا۔

### بست بوے برتن سے مندلگاکر یانی پیتا

معن آب سعید الخدیمی رضوات عنه ، قال : نهی رسول الله معلی الله علیه وسلومن اختناث الاستنیة ، یعن انت الاستیام و یشرب منها :

(مسلم، کتاب الاشرمة، باب آداب الطعام والشراب)

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک ادر ادب بیان قرمادیا۔ چتا نچہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ عند قرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت ابو سعید خدری رمنی اللہ عند قرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع قرمایا کہ مخکیروں کا مند کاٹ کر پھر اس سے مند لگا کریانی بیا جائے ۔۔۔۔ اس ترانے میں باتی ہوئے ترانے ہوئے منایاتی ہوئے ہیں ہوئے منایاتی ہوئے سے آب نے منع قرمایا۔

# ممانعت کی دو وجہ

علاء نے فرایا کہ اس ممانعت کی دو وجہ ہیں، آیک وجہ ہے کہ اس مقکیترے یا محلین کے اندر بوی مقدار میں پاتی بحرابوا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ پاتی کے اندر کوئی فقصان دہ چیز پڑی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے دہ پاتی خراب ہو گیاہو۔ یا نقصان دہ ہو گیاہو۔ جیسے بعض اوقات کوئی جانور یا کیڑا وغیرہ اندر گر کر پاتی میں مرجاتا ہے، اب نظر تو نہیں آرہا ہے کہ اندر کیا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ منہ لگا کر پانی چینے کے نتیج میں کوئی خطرناک چیز طاق میں نہ چلی جائے۔ یا پانی تا پاک اور نجس نہ ہو گیاہو۔ اس لئے آپ نے اس طرح منہ لگا کر چینے سے منع فرایا۔

اور دوسری وجہ علّاء نے بید بیان فرمائی کہ جب آ دی استے بڑے بر تن ہے مندلگا کر پانی پیرے گاتواس بات کا ندیشہ ہے کہ آیک دم ہے بہت ساپانی مند میں آ جائے، اور اس کے بینچ میں چھولگ جائے، پعندالگ جائے، یاکوئی اور تکلیف ہو جائے۔ اس لئے آپ نے اس سے منع فرمایا۔

حضور کی اپنی امت پر شفقت

سے منع فراتے ہیں، ان میں ہے بعض باتیں تو وہ ہوتی ہیں ہو حرام اور گناہ ہوتی ہیں، اور ہمنی ہوتی ہیں ہوتی۔ لین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی۔ لین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمنی ہوتی۔ لین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر شفقت کرتے ہوئے اور اوب سکھاتے ہوئے اس ہے منع فراتے ہیں۔ اور جس کام کو آپ شفقت کی وجہ منع فراتے ہیں۔ جبکہ وہ کام حرام اور گناہ ضمیں ہوتا، اس کام کو آپ شفقت کی وجہ کہ مجھی کبار زندگی ہیں آپ اس کام کو کر کے بھی د کھا دیتے ہیں، ایک لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کام حرام اور تاجاز نہیں ہے۔ لین اوب کے خلاف ایک لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہد کام حرام اور تاجاز نہیں ہے۔ لین اوب کے خلاف محکیرے ہوئے ہوں ہو جائے کہ جنور اقدس صلی افتہ علیہ وسلم نے ایک وو مرتبہ محکیرے سے منہ لگا کر بھی پانی ہا ۔ علاء نے فرایا کہ ان تمام پر توں کا بھی ہی تکم محکیرے ہوں، اور ان میں زیادہ مقدار میں پانی آ تا ہو۔ جسے ہوا کشتر ہے۔ یا مظام ہے۔ ان سے بھی منہ لگا کر پانی نہیں جیتا جائے، البتہ ضرورت داجی ہو جائے توالگ ہے، ہیتے والی موجائے توالگ ہے، البتہ ضرورت داجی ہو جائے توالگ ہے، حیت ہوتے آگی مدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔

# مشكينرے سے منہ لگاكر ياني بينا

" وجمس احرثابت كبشة بنت ثابت اخت حسان بهث ثابت مرضون عنه وعنها قالت وخلت على مرسول الله مستم التي عليات كم فشرب من فى قربة معلقة قائشا ، فقمت الى فيها ، فقطعته "

(ترقدي، كتاب الاشرية، باب ماجاء في عن المستناث الاسقية)

حعرت کیشہ بنت ثابت رضی اللہ عنما، جو حعرت حمان بنت ثابت رضی اللہ عنما ، جو حعرت حمان بنت ثابت رضی اللہ عنما ، بس بیل۔ وہ فرماتی بیل کہ آیک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم جمارے کمر تشریف لائے۔ جمارے کمر بیل آیک مشکینرہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے کھڑے ہو کر اس مشکینرہ سے مند لگاکر پانی بیا۔ اس عمل کے ذریعہ آپ نے بنادیا کہ اس طرح مشکینرہ سے مند لگاکر بینا کوئی حرام نہیں ہے۔ صرف تم پر شفقت کرتے ہوئے آیک مشورے کے مند لگاکر بینا کوئی حرام نہیں ہے۔ صرف تم پر شفقت کرتے ہوئے آیک مشورے کے

الله عنها فراتی کے حضرت کہشد رمنی الله عنها فراتی ہیں کہ جب آپ بلے محتے تو میں کہ جب آپ بلے محتے تو میں کھڑی ہوئی، اور مشکیزے کے جس جصے سے مند لگاکر آپ نے پائی پیا تھا، اس جصے کو کاٹ کر وہ چڑا اپنے پاس رکھ ایا۔

### حضور کے ہونث جس کو چھولیں

معابہ کرام میں آیک آب معانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانگر، عاشق ذار، فدا
کار تھا۔ ایسے فد کار اور جانگار کی اور بستی کے شیس لی سکتے، جیسے کہ آپ نے اور ویکھا
کہ حضرت سکیشد رضی اللہ عنہ۔ نے اس مشکینرہ کا جنہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اور
فرایا کہ سے وہ چڑا ہے جس کو نبی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ
چھوے جیں، اور آئندہ کسی اور کے ہونٹ اس کو شیس چھوٹے جائیس، اور اب سے چڑو
اس لئے شیس ہے کہ اس کو مشکیزے کے طور پر استعال کیا جائے، سے تو تیم کے طور پر
دکھنے کے قابل ہے۔ اس لئے اس کو کاٹ کر تیمک کے طور پر اسٹے گھر ہیں رکھ
لیا۔

### یہ بال متبرک ہو گئے

حفرت ایو مخدورہ رضی اندعنہ ایک محابی ہیں، جن کو حضور اقدس صلی اندعایہ وسلم نے مکہ محرمہ کاموذن مقرر فرمایا تفا۔ جس وقت یہ مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت یہ جھوٹ، ۔ بچ شفے، اور حضور اقدس صلی اندعلیہ وسلم نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ چنا نچ حضرت ابو مخدورہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ چنا نچ حضرت ابو مخدورہ رضی اندعنہ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر سرکار دوعالم مسلی اندعلیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، ساری عمراس جگہ کے بال نہیں کوائے، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ بال ہیں جس کو سرکار دوعالم صلی اندعلیہ وسلم کے دست مبارک چھوتے ہیں

#### تبر کات کی حیثیت

اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز تیمک کے طور پر رکھنا، یا آپ کے صحابہ کرام ، آبھین، بزرگان دین، اور اولیاء کرام کی کوئی چیز تیمک سے طور پر رکھ لینے بیس کوئی حرج نہیں ۔۔۔۔ آجکل اس بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط یا یا جا آہے ، بعض لوگ ان تیم کات سے بہت چڑتے ہیں، اگر ذراسی تیمک کے طور پر کوئی چیزر کھ لی، توان کے نز دیک وہ شرک ہوگیا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو تیم کات ہی کوسب بچھ سیجھتے ہیں۔ حالا نکہ حق ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ نہ تو انسان یہ کرے کہ تیمرک کوشرک کا ذراجہ بنا لے۔ اور نہ ہی تیمرک کا ایساا نکار کرے کہ بادنی تک پہنچ جائے، جس چیز کو اللہ والوں کے ساتھ نبیت ہو جائے، اللہ تعالی اس بادبی تک پہنچ جائے، اللہ تعالی اس ملی اللہ عمل بر کنیں نازل فرماتے ہیں، آیک واقعہ تو آپ نے ابھی سن لیا کہ حضور اقدس مسلی اللہ علی بر کمیں نازل فرماتے ہیں، آیک واقعہ تو آپ نے ابھی سن لیا کہ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے مقلیزے کی جس جگہ سے منہ لگا کر پانی بیا تھا، ان صحابیہ سنے اس کو کائ

### متبرك وراهم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو آیک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندی

کے درہم عطافرہائے۔ حضرت جابر رصنی اللہ عنہ نے ان دراہم کو ساری عمر ترج نہ کیا،
اور فرمائے کہ بیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عطافر مودہ ہیں۔ وہ اٹھاکر رکھ دیے،
حتی کہ اولاد کو وصیت کر گئے کہ بیہ دراہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاکر دہ ہیں، ان
کو خرج مت کرتا، بلکہ تبرک کے طور بران کو تھر میں رکھنا۔ چنانچہ آیک عرصہ دراز تک
دہ دراہم ان کے خاندان میں چلتے رہے، آیک دوسرے کی طرف نتھی ہوتے رہے۔ حتی
کہ کسی ہنگاہے کے موقع پر وہ ضائع ہو تھے۔

حضور کا مبارک بسینه

حدرت امسلیم رمنی الله عشاایک محابی بن، وه قراتی بین که من نے دیکھاک

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سوروے جن، گری کا موسم تھا، اور عرب میں گری بہت سخت پڑتی تھی۔ اس کئے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کےجہم مبارک سے پیشہ بہہ کر زمین پر گر رہا تھا۔ چنا نچہ میں نے آیک شیشی لاکر آپ کا مبارک بسینہ اس محفوظ کر لیا۔ فرماتی ہیں کہ وہ بسینہ انتا خوشبو وار تھا کہ مفک و زعفران اس کے آگے ہیں جنے، اور پھر میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا، اور جب گھر میں خوشبو استعمال کرتی تو اس میں سے تعور ابسینہ شامل کرلتی اور آیک عرصہ وراز تک میں نے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔

#### حضور کے میارک بال

الک محابیہ رمنی اللہ عنما کو کمیں ہے حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کے بال مل مسلی منہ ملم کے بال مل مسلی ہوئی ہیں کہ میں نے ان بالوں کو آیک شیشی کے اندر ڈال کر اس میں پاتی بھر دیا، اور پھر جب قبیلے میں کوئی بیار ہوتا، تو اس پاتی کا آیک قطود دوسرے پانی میں ملا کر اس بیار کو پلا دیتے، تو اس کی برکت ہے اللہ تعالی شفا عطافر ما دیتے۔

بسرحال، محابہ کرام نے اس طریقے سے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے تیر کات کا احزام کیا۔

#### صحابه کرام اور تبرکات

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ مکہ تحرمہ سے مدینہ منورہ جائے ہیں کہ مکہ تحرمہ سے مدینہ منورہ جائے ہوں کہ مکہ تحرمہ سے مدینہ منورہ جائے ہوئے رائے ہیں جس جگہ پر السی منزل آتی، جمال حضور اقد من صلی اللہ علیہ وسلم نے محرر سے ہوئے ہوئے من فرمایا تھا۔ تووہاں میں انر تا، اور دور کھت تھی اداکر لیما، اور بھر آمے روانہ ہوتا

بسرحال، اس طرح سحابہ کرام نے حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کات کو باتی رکھنے اور محفوظ رکھنے کا بست اہتمام قرمایا \_\_ لیکن حضرات سحابہ کرام تیر کات کی حقیقت سے بھی واقف ہے، ان تیر کات جی غلو، مبالغہ، یا فراط یا تقریط کا ان سے کوئی

امکان نہیں تھا۔ ایبانہیں تھا کہ اننی تبر کات کووہ سب پجھ سبجھ بیٹھتے، اننی کو مشکل کشایا حاجت رواسبجھ بیٹھتے، یا ان تبر کات کو شرک کا ذریعہ بنا لیتے یا ان تبر کات کی پرستش شروع کر دیجے —

### بت برستی کی ابتدا

عرب ہیں بت پرسی کا رواج بھی ور حقیقت ان تیرکات میں غلو کے بیتج میں شروع ہوا تھا، حضرت اسامیل علیہ السلام کی والدہ حضرت اجرہ علیہ السلام نے کمہ تحرمہ میں بیت اللہ کے پاس قیام کیا۔ حضرت اسامیل علیہ السلام وہیں پر پلے برھے ، جوان ہوئے ، اور پھر بی جرہم کے لوگ وہاں آگر آباد ہوگے۔ جس کے بینج میں کمہ مکرمہ کی بستی آباد ہوگئی، بعد میں بی جرہم کی ایک دو سرے قبلے والوں سے لڑائی ہوگئی۔ لڑائی کے بینچ میں دو سرے قبلے والوں نے بنی جرہم کی ایک دو سرے قبلے والوں سے لڑائی ہوگئی۔ لڑائی کے بینچ میں دو سرے قبلے والوں نے بنی جرہم کو کمہ مکرمہ سے باہر لگال دیا۔ چنا نچ بنی جرہم کے طور پر کسی نے کہ مکرمہ کی میں اٹھائی ، ماکہ بید چیزیں ہم اپنے پاس تیم کساور یاد گار کے طور پر کسی کے کہ مکرمہ کو یاد کر ہم میت اللہ کے بین تیم کساور یاد گار کے طور پر کسی کے کا اور ان کو دیکھ کر ہم بیت اللہ شریف اور کمہ مکرمہ کو یاد کریں گے ، جب رکھوں میں جا کہ قیام کیا تو وہاں پر بوے اجتمام سے ان تیم کات کی حفاظت دوسرے علاقے میں جا کہ قیام کیا تو وہاں پر بوے اجتمام سے ان تیم کات کی حفاظت کی بیت اللہ عرب باتی نہ دہاتے بھی بیت اور ان کی حکل ہیں تیار ہو گئیں ، اور پھرانمی کی پرستش شروع کر دی ، اہل عرب کے اعدر میس سے بت برسی کی آغاز ہوا۔

تیرکات میں اعتدال ضروری ہے

بسرحال، الله تعالى بچائے، آمين۔ آگر ان تمر كات كا حرّام حد كے اندر نه ہو تو مجر شرك اور بت پرستی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لئے تبر كات كے معالمے ميں بوے اعتدال كے ساتھ چلنے كی ضرورت ہے۔ نہ توان كی ہے اوبی ہو، اور نہ بی البی تعظیم ہو، جس کے نتیج بیں انسان شرک بیں جتاا ہو جائے۔ یاشرک کی سرحدوں کو چھونے گئے،
تیرکات کی حقیقت یہ ہے کہ برکت کے لئے اس کواپنے پاس رکھ لے، اس لئے کہ جب
ایک چیز کو کسی بزرگ کے ساتھ نبست ہوگی تو اس نبست کی بھی قدر کرتی چاہئے۔ اس
نبست کی بھی تعظیم اور اوب کرتا چاہئے ۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

یس مدینہ منورہ کے ساتھ نبست رکھنے والے کتے کابھی احزام کرتا ہوں۔ اس
لئے کہ اس کتے کو حضور افدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکے ساتھ نبست ماصل ہے، یہ
سب عشق کی باتمی ہوتی ہیں ۔ مجبوب کے ساتھ کسی چیز کو ذرائی بھی نبست ہوگی تو اس
کااوب اور احزام کیا۔ اور جب نبست کی وجہ سے کوئی شخص تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالی اس
پر بھی اجرو تو اب عیا فرماتے ہیں کہ اس نے میرے محبوب کی نبست کی بھی قدر کی، بشرطیکہ
حدود میں رہے، حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بات بھی بھٹہ بچھنے اور یاد رکھنے کی ہے، اس
لئے کہ لوگ بخرے افراط و تفریط کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار
ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اعتدال ہیں رہنے کی قونی عطافرہائے۔ آمین۔

### بیٹھ کر بانی بینا سنت ہے

"عن انس رمنى الله عنه عن النبى مسلمان عليه وسلمانه من انس رمنى الله عنه عن النبي مسلمان عليه وسلمانه منه النبي النبي النبية الن

حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے منع فرمایا ۔ اس حدیث کی بنیاد پر علاہ نے فرمایا ہے کہ حتی الامكان کھڑے ہو کر پانی بنیا چاہے ، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ بعنی عام عادت میں کئی نہیا کروہ تنزیمی ہے ، میر کر پانی پینا کمروہ تنزیمی ہے ، کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی پینا کمروہ تنزیمی کمروہ تنزیمی کامطلب یہ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی پینے کو تابیند فرمایا۔ اگر چہ کوئی محض کھڑے ہوکر پانی پی نے توکوئی محمناہ نسیں۔ حرام نسیں۔ کونابیند فرمایا۔ اگر چہ کوئی محض کھڑے ہوکر پانی پی نے توکوئی محمناہ نسیں۔ حرام نسیں۔ کرام نسیں۔ کرام نسیں۔ کرام نسیں۔ کرام نسین خلاف اوب اور خلاف اولی ہے۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کانابہندیدہ

# کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے

سے بات ہمی سمجھ لیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز ہے منع فرمایا، جبکہ وہ چیز جرام اور گزاہ ہمی نہیں ہے، توالیے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معلوم ہو لوگوں کو وہ علی کہ میں ہوا خور بھی وہ عمل کر کے دکھا دیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ عمل گزاہ ہوئی مناہ اور حرام نہیں، چنا نچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جا ہے۔ ابھی بیں نے آپ کو حضرت کہ بشدہ رضی اللہ عنما کے مظکیزے ہو کر پانی پینا بھی جا اور آپ نے کھڑے ہو کر مند لگا کر اس سے پانی بیا، اسی وجہ سے علاء نے فرایا کہ اگر کوئی جگہ الیم ہے جہاں بیشنے کی مخبائش نہیں ہے، ایسے موقع پراگر کوئی مخص کھڑے ہو کر پانی پی لے تو ہے جہاں بیشنے کی مخبائش نہیں ہے، ایسے موقع پراگر کوئی مخص کھڑے ہو کر پانی پی لے تو کئی مضائقہ نہیں، بلا کر اہت جائز ہے۔ اور بعض او قات آپ نے مرف یہ بتانے کے سہر قرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ آیک میں اللہ عند قرماتے ہیں کہ آیک میں اللہ عند قرماتے ہیں کہ آیک میں اللہ عند قرماتے ہیں کہ آیک ہیا ہو کر آپ نے یا تی بیا ، اور فرمایا کہ :

"اف م آیت م سول الله صلالی علیه و سلد فعل کار آیت مول الله علیه و سلد فعل کار آیت مول الله مولف علیه و سلد فعل کار آیت مول الله می الله علیه و سلم کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا جس طرح تم سفی سنے جھے دیکھا کہ میں کھڑے ہوگر پاتی بی رہا ہوں۔ بسرحال، مہمی مجمی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے کھڑے ہوگر پاتی بی کریہ بتا دیا کہ یہ عمل محناہ نہیں ۔

### ببیره کریبنے کی فضیلت

کیکن اپنی است کو جس کی تعلیم دی ، اور جس کی تاکید فرمائی ، اور جس پر ساری عمر عمل فرمایا ، وہ بیہ نقا کہ حتی الامکان بیٹھ کر ہی پانی چیتے ہتے۔ اس لئتے یہ بیٹھ کر پانی پینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنتوں میں سے ہے۔ اور جو ہخص اس کا جتناا ہتمام کرے گا۔ انشاء اللہ اس پر اس کو اجرو نؤاب اور اس کی فعنیلت اور بر کات حاصل ہوں TTY

گی، اس کے خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہئے، آور دو سروں ہے بھی اس کا اہتمام کرانا
چاہئے، اپنے کمروالوں کو بتانا چاہئے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دبنی چاہئے، اور بچوں کے
دل میں سے بات بھائی چاہئے کہ جب بھی پانی ہو تو بیٹھ کر ہو۔ آگر انسان اس کی عادت
ڈال لے تو مفت کا ثواب عاصل ہوجائے گا۔ اس لئے کہ اس عمل میں کوئی خاص محنت
اور مشقت ہے نہیں۔ آگر آپ پانی کھڑے ہو کر پینے کے بجائے بیٹھ کر لی لیں تو اس
میں کیا حرج اور کیا مشقت لازم آجائے ؟ لیکن جب سنت کی اتباع کی نیت کر کے پانی
بیٹھ کر پی لیا تو اتباع سنت کا عظیم اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا۔

#### سنت کی عادت ڈال لو

نیکی کاخیال الله کامهمان ہے

ہلے حضرت مولانا سے اللہ خان صاحب جلال آبادی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے اللہ علی میں اللہ سرہ فرمایا کرتے کے کہ جب دل میں کسی نیک کام کرنے یا کسی سنت پر عمل کرنے کاخیال آئے، تواس "خیال "کوصوفیاء کرام "وارد" کہتے ہیں۔ یہ "وارد" اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا مواممان ہے، اس ممان کا کرام کرو، اور اس کی قدر پہچاتو، مثلا جب آپ نے کھڑے ہوا ممان ہے، اس ممان کا اکرام کرو، اور اس کی قدر پہچاتو، مثلا جب آپ نے کھڑے

ہوکر پانی پینا شروع کیا تواس وقت دل میں خیال آیا کہ کھڑے ہوکر پانی پینا چھا نہیں ہے۔ سنت کے خلاف ہے ، پیٹے کر پانی پینا چاہیے ، اگر آپ نے اس خیال اور "وارو" کا اگرام کرتے ہوئے بیٹے کر پانی پی لیاتویہ ممان بار بار آئے گا، آج اس خیمیں بھا کر پانی پا دیا توکل کو کسی اور سنت پر عمل کرائے گا، پرسوں کسی اور نیکی پر عمل کرائے گا۔ اس طرح یہ تماری نیکیوں میں اضافہ کرا آ چلا جائے گا۔ لیکن آگر تم لے اللہ تعالیٰ کے اس ممان کی ناقدری کی۔ مثلا پانی چیج وقت بیٹے کر پانی چیخ کا خیال آیا تو تم کے فوراس خیال کویہ کہ کر جنگ دیا کہ بیٹے کر پانی پینا کونسافر می وواجب ہے ، کمڑے ہو کر پینی پینا کونسافر می وواجب ہے کہ کر ہے ہو کہ عرب ہو گئرے پانی پینا کونسافر می وواجب ہے کہ دیا ، اور آگر چھر مرتبہ تم نے اس کی اس طرح ناقدری کی تو پھر یہ آنا بند کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سیاہ آنا بند کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سیاہ تا بند کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سیاہ بھر کیا اور عمل کر لو۔ شروع میں تعوثری تکلیف ہوگی۔ لیکن آہمت آہمت جب بکی اجام کر اور عمل کر لو۔ شروع میں تعوثری تکلیف ہوگی۔ لیکن آہمت آہمت جب کہ خیال آئے تا دور آس پر عمل کر لو۔ شروع میں تعوثری تکلیف ہوگی۔ لیکن آہمت آہمت جب بھر کیا جائے گی ہو تھر آسان ہو جائے گا۔

# زمزم کا پانی کس طرح بیا جائے؟

TFA

اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو زمزم کا کنواں۔ اور دوسرے اس پر لوگوں کا بجوم، اور پھر کنوس کے چاروں طرف کچیڑ، قریب میں کہیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کہ پانی بی لیا، للذا اس حدیث سے یہ لازم نہیں آیا کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر بینا افضل ہے۔

# زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی بیٹھ کر پینا افضل ہے

میرے والد مآجد حضرت مولانا مفتی مجمہ شنج صاحب حسنہ اللہ علیہ کی تحقیق ہی تھی کہ زمزم کا پانی بیٹے کر بینات انفل ہے۔ اس طرح وضو کا بچا ہوا پانی بھی بیٹے کر بینا انفل ہے ، البتہ عذر کے مواقع پر جس طرح عام پانی کھڑے ہو کہ چینا جائز ہے۔ اس طرح زمزم ابر وضو ہے بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر چینا جائز ہے ۔ عام طور پر لوگ ہے کرتے ہیں کہ اجھے خاصے بیٹے ہوئے تھے۔ لیکن جب زمزم کا پانی ویا جمیاتوا کی دم سے کھڑے ہو گھڑے ہو گھڑے ہو کہ جنے کہ اور کھڑے ہو کر اس کو بیا ، اتنا اہتمام کر کے کھڑے ہو کر چینا چاہئے ، وہی انفل ہے۔ بیکہ جیٹے کہ خرے ہو کہ جیٹے کی ضرورت نمیں ، بلکہ جیٹے کر چینا چاہئے ، وہی انفل ہے۔

## کھڑے ہو کر کھانا

معن الشرخولية عنه السنس النبى سلمالية عليه وبسسلم الله ناهى التا يشتوب الرجل تاشئاء قال قتادة : فقلنالانس : قالاحتكل ؟ قال : ذلك الشوا واخبت \*

(میح مسلم، کتاب الاشریة، باب کراهیة الشرب قاندا)
حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے کھڑے ہوکر
پانی پینے سے منع فرمایا، حضرت قمادہ رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس
رضی الله عند سے پوچھا کہ کھڑے ہوکر کھانے کاکیا تھم ہے؟ حضرت انس رضی الله عنہ
نے قرمایا کہ کھڑے ہوکر کھانا قواس سے بھی ذیادہ برااور اس سے بھی ذیادہ خبیث ہے
نے قرمایا کہ کھڑے ہوکر کھانا تواس سے بھی ذیادہ برااور اس سے بھی ذیادہ خبیث ہوئے دو برا

ہے۔ چنانچہ ای مدے کی بنیاد پر بعض علماء نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پیتا تو تکروہ تنزیمی ہے۔

اور کھڑے ہو کر کھانا کروہ تحری اور ناجائز ہے۔ اس لئے کہ کھڑے ہو کر کھانے کو معنزت انس منی اللہ عنہ نے زیادہ خبیث اور براطریقنہ فرمایا۔

### کھڑے ہو کر کھانے سے بیجئے

بعض لوگ کوئرے ہو کر کھانے کے جواز پر حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عنما کی اس حدیث ہے استدلال کرتے ہیں جس میں انہوں نے قربایا کہ ہم حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہوئے ہی کھالیتے تھے، اور کھڑے ہوکر پانی بی لیتے تھے ۔ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہوئے ہی کھالیتے تھے، اور اس کی بنیاد پر سے کہتے ہیں کہ جب صحابہ سے سے مدیث لوگوں کو بہت یا و رہتی ہے ، اور اس کی بنیاد پر سے کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کھڑے ہوکر کھانے سے کوں منع کیا جارہا ہے ؟

 اس طریقے کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ ذرا ہے اہتمام کی ضرورت ہے۔

بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ اس طریقے جی کفایت شعاری ہے۔ اس لئے کہ

کر سیوں کا کرایہ نی جاتا ہے، اور کم جگہ پر زیادہ کام ہوجاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ

باتی سب جگہوں پر کفایت کر رکھی ہے۔ حالا تکہ بلاوجہ چراعاں ہورہاہے۔ فعنول لا کنگ

ہورتی ہے۔ وہاں کفایت کا خیال نہیں آتا۔ اس کے علادہ فعنول رسموں جی بناہ

رقم صرف کر دی جاتی ہے۔ وہاں کفایت شعاری کا خیال نہیں آتا، ساری کفایت شعاری

کا خبالی کھڑے ہو کہ کھا نے میں آجا آہے، حقیقت یہ ہے کہ سوائے فیشن پرتی کے اور

ایکی مقصد اس جی نہیں ہوتا۔ اس لئے اہتمام کر کے اس سے بجیں، اور آج ہی اس

بات کا عزم کر لیس کہ خواہ یٹھا کر کھلانے میں کتنا پیسہ زیادہ خرج ہوجائے۔ گر کھڑے ہو

بات کا عزم کر لیس کہ خواہ یٹھا کر کھلانے میں کتنا پیسہ زیادہ خرج ہوجائے۔ گر کھڑے ہو

طریقہ ہما ہے یہاں سے نکل جائے ، اللہ تعالی اپنے فعنل و کرم سے ہم سب کو اس سے بچنے کی قونق عطافر ہا گے۔ این میں۔

وآخردعوانا ان المحسد مله دب المعالمين



موضوع خطاب: متقام خطاب: جامع مسجد ببیت المکرم محلشن اقبال کراچی محلشن اقبال کراچی وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات : جلد نمبره

#### بسسعاطة الطن الحسيعد

# وعوت کے آداب

الحمد لله غسدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمت به و نتوسكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهدة الله فلا مضل له ومن بيئلله فلا عليه ومن بيئلله فلا عليه ومن بيئلله فلا عليه ومن بيئلله فلا عليه والشهد الن ميذ ناو نبينا ومولانا معسكدًا عبدة ومرسوله ، صولات عليه وعلائله واصحابه وبارك وسسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا - اما بعد!

### وعوت قبول کرنامسلمان کاحق ہے

حضرت ایو ہر پرہ در منی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ جب تم میں ہے کسی کی دعوت کی جائے، تواسے چاہئے کہ وہ اس کی دعوت کو تبحل کر لیے، اب آگر وہ مخض روزے ہے ہے تواس کے حق میں دعاکر دے۔ لیعنی اس کے مخمر جاکر اس کے حق میں دعاکر دے۔ اور آگر روزے ہے نہیں ہے تواس کے مساتند کھانا کھا ہے۔

اس صدیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی وعوت قبول کرنے کی آکید فرمائی۔ اور وحوت کے قبول کرنے کو مسلمانوں کے حقوق میں شار فرمایا۔ ایک دوسری صدیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### محق المسلمعلى المسلمخمس، من قالت الام، قشميت العالمس اجابت الدعوة ، اتباع الجنائز ، وعيادة المريض ،

(ميح بخاري، كتاب البحائز، باب الامرباتبام البمائز)

یعن آیک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں، نمبرایک، اس کے سلام کاجواب
رینا، دوسرے، اگر کسی کو چھینک آئے تواس کے جواب میں " برحدک الله" کمتا،
تیسرے، اگر کسی مسلمان کا انقال ہوجائے تواس کے جنازے کے پیچھے جانا، چوشے، اگر
کسی مسلمان کا انقال ہوجائے تواس کے جنازے کے پیچھے جانا، پانچویں، اگر کوئی مسلمان
بیار ہوجائے تواس کی عیادت کرنا۔ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے
دوسرے مسلمان پر بیہ پانچ حقوق بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک حق دعوت قبول کرتے
کا بھی ہے۔ اس لئے حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اگر تم میں سے کسی
گونس کو دعوت دی جائے تواس کو قبول کرنا چاہیے۔

#### وعوت قبول كرنے كامقصد

اوراس نیت سے دعوت قبول کرنا چاہئے کہ بید میرا بھائی ہے، اور یہ جھے محبت سے بلا رہا ہے۔ اس کی محبت کی قدر دانی ہو جائے، اور اس کا دل خوش ہو جائے ۔ دعوت قبول کر ناسنت ہے، اور باعث اجر وثواب ہے ۔ یہ نہ ہو کہ کھانا اچھا ہو توقیول کر اس کا مانا اچھا ہو توقیول کر اس کے، اور کھانا اچھا نہ ہو توقیول نہ کرے، بلکہ دعوت قبول کرنے کا مقدر اور خشاہیہ ہو کہ میرے بھائی کا دل خوش ہو جائے، چنا نچہ آیک صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا دل خوش ہو جائے، چنا نچہ آیک صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فی فرما یا کہ:

#### ولودعيت الحسكواع نقبلت

( یعی اگر کوئی محض بری کے پائے کی بھی دعوت کرے گاتو میں قبول کر لوں گا آجکل ایعی اگر کوئی محض بری کے پائے کی بھی دعوت کرے گاتو میں قبول کر لوں گا آجکل اگرچہ پائے کی دعوت کو بہت معمولی چنے اگرچہ پائے کی دعوت کو بہت معمولی چنے سمجھا جا آتھا ۔ للذا دعوت دینے والا مسلمان غربیب ہی کیوں نہ ہو، تم اس کی دعوت اس میں ابھائی ہے، اس کا ول خوش ہوجائے، غربیب اور امیر کافرق نیت سے قبل کر لوکہ یہ میرا بھائی ہے، اس کا ول خوش ہوجائے، غربیب اور امیر کافرق

نہ ہونا چاہئے کہ اگر امیر آوی دعوت دے رہا ہو تب تو قبول کر لی جائے، اور اگر کوئی معمولی حیثیت کا غریب آوی دعوت دے رہا ہے تواس کو ٹال دیا۔ بلکہ غریب آوی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے۔

# دال اور خفکے میں نورا نیت

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیج صاحب رحمته الله علیہ ہے گئی ہار میں فروخت واقعہ سنا کہ دیو برد میں ایک صاحب کھی ارے تھے، یعنی گھاس کاٹ کر ہازار میں فروخت کرتے، اور اس کے ذریعہ اپنا گزر بسر کرتے تھے، اور ایک ہفتہ میں ان کی آمدنی چھ پیسے ہوتی تھی۔ ایک تقیم کرتے تھے کہ اس میں ہوتی تھی۔ ایک آدی تھے، اور اس آمدنی کو وہ اس طرح تقیم کرتے تھے کہ اس میں صدقہ کیا ہے وہ میں صدقہ کیا کرتے تھے، اور دو پیسے الله کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے، اور دو پیسے الله کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے، اور دو پیسے الله کی راہ میں صدقہ کیا اس وقت وارالعلوم ویو برند کے جو برے بردگ اساتھ ہے۔ ان کی دعوت کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وال پکا لیتے، اور ساتھ کہ مدرس حضرت مولانا محد بعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت وارالعلوم دیو برتے ہے۔ برکے صدر مدرس حضرت مولانا محد بعقوب صاحب ناؤنوی رحمت الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس ساتھ کہ اس میں وہ تو اس کے کہ ان صاحب سے بین وی وہ دورا نیت پلاؤ اور بریانی کی دعوت میں جو نورا نیت میں جو نورا نیت میں جو نورا نیت میں ہوتی ہے، وہ نورا نیت پلاؤ اور بریانی کی دعوت میں جو نورا نیت میں جو نورا نیت میں جو نورا نیت کے دورا نیت کھوس ہوتی ہے، وہ نورا نیت پلاؤ اور بریانی کی دعوت میں جو نورا نیت میں جو نورا نیت میں جو نورا نیت میں جو نورا نیت کے دورا ن

#### دعوت کی حقیقت و محبت کا اظهار "

لندا دعوت کی حقیقت "مجت کااظهار" ہے، اور اس کے قبول کرتے کی بھی حقیقت "مجت کااظهار" ہے، اور اس کے قبول کرتے کی بھی حقیقت "مجت کااظهار" ہے، اگر محبت سے کسی نے تہماری دعوت کی ہے۔ محبت سے تم قبول کر لو، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بھی کسی کی دعوت کورد خہیں فرماتے، دعوت دینے والا چاہے یہ معمولی آ دمی کیوں نہ ہوتا۔ حتی کہ بعض اوقات معمولی محفیل کی دعوت پر آپ نے میلوں کا سفر کیا، تو دعوت کی حقیقت یہ

444

ہے کہ محبت سے کی جائے، اور محبت سے قبول کی جائے، افلاص سے دعوت کی جائے، اخلاص سے قبول کی جائے، تب مید دعوت نورا نبیت رکھتی ہے، سنت ہے، اور باعث اجرو ثواب ہے \_\_\_

#### دعوت ياعداوت

لیکن آجکل ہماری دعوتیں رسمول کے آلع ہوکر رہ گئی ہیں۔ رسم کے موقع پر دعوت ہوگی، اس کے علادہ نہیں ہوگی، اب اگر دعوت قبول کرے تو مصیبت، قبول نہ کرے تو مصیبت، قبول نہ کرے تو مصیبت، آبول نہ کرے تو مصیبت، اس کے حضرت تھائوی رحمتہ اللہ قرمایا کرتے تھے کہ دعوت ہو، عداوت نہ ہو، یعنی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو کہ وہ دعوت اس کے لئے عذاب اور مصیبت بن جائے، جیسابعض لوگ کرتے ہیں، ان کے دماغ ہیں یہ بات آمکی کہ فلاں کی دعوت کرنی چاہئے، نہ اس بات کا خیال کیا کہ ان کے پاس وقت ہے یا نہیں؟۔ جمر بار بار وعوت قبول کرنے پر اصرار کر رہے ہیں، چاہ اس دعوت کی خاطر کتی ہی مصیبت اٹھائی دعوت کی خاطر کتی ہی مصیبت اٹھائی پڑے۔ یہ وعوت اس کے ساتھ عداوت اور وسٹنی ہے۔ اگر دعوت کے ذریعہ تم اس کے ساتھ عداوت اور وسٹنی ہے۔ اگر دعوت کے جس قرایعہ تم اس کے ساتھ عراوت اور وسٹنی ہے۔ اگر دعوت کی درجیت کا تھا تھا تھا تھیں۔ کہ جس کی دعوت کر رہے ہو، اس کو راحت پہنچانے کی فکر کرو، اس کو آرام پرنچانے کی فکر کرو، اس کو گلال دو۔

### اعلیٰ در ہے کی وعوت

تعیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ قربایا کرتے تھے کہ دھوت کی تین فسمیں ہوتی ہیں، آیک سب سے اعلی۔ دوسرے متوسط، تیسرے ادنی ۔ آجکل کے ماحول میں سب سے اعلی دعوت ہیں کہ جس کی دعوت کرنی ہو، اس کو جاکر نقذ ہدیہ پیش کر دو، اور نقذ ہدیہ بیش کرنے کا تیجہ یہ ہوگا کہ اس کو کوئی تکلیف تو اٹھانی شیں پڑے گی، اور پھر نقذ ہدیہ میں اس کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اس کو کھانے پر صرف کرے۔ اور یاکسی اور ضرورت میں صرف کرے، اس سے اس محض کوزیادہ راحت اور تایدہ وگا، اور تکلیف اس کو قررہ برابر بھی نہیں ہوگی، اس لئے یہ دھوت سب سے تیادہ فاکدہ ہوگا، اور تکلیف اس کو قررہ برابر بھی نہیں ہوگی، اس لئے یہ دھوت سب سے

# اعلیٰ ہے۔

#### متوسط درہے کی دعوت

دوسرے نمبری دھوت ہے کہ جس مخص کی دھوت کرتا چاہتے ہو، کھانا پکاکر اس کے محر بھیج دو۔ یہ دوسرے نمبریراس لئے ہے کہ کھانے کا قصہ ہوا اور اس کو کھانے کے علاوہ کوئی اور افتیار نہیں رہا، البنداس کھانے پراس کو کوئی زحمت اور تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ آپ نے محر بلانے کی زحمت اس کو نہیں دی بلکہ کمریر ہی کھانا پنچا دیا۔

### ادنیٰ درہے کی وعوت

تیسرے نمبری دعوت ہے کہ اس کو اپنے تھر بلا کر کھانا کھلاؤ۔ آجکل کے شہری ماحول میں، جہال زندگیاں معروف ہیں، فاصلے زیادہ ہیں، اس میں اگر آپ کسی شخص کو دعوت دیں۔ اور وہ تمیں میل کے فاصلے پر رہتا ہے۔ تو آپ کی دعوت قبول کرنے کامطلب ہے کہ وہ دو تھنٹے پہلے گھر ہے لگطے، پچاس روپے ترج کرے۔ اور پھر تمہارے یہاں کو راحت پہنچائی یا تکلیف میں پھر تمہارے یہاں کو راحت پہنچائی یا تکلیف میں ڈال دیا؟ لیکن اگر اس کے بجائے کھانا پکاکر اس کے گھر بھیج دیتے۔ یااس کو نفذر تم دے دیتے، اس میں اس کے ساتھ زیادہ خیر خوابی ہوتی۔

#### دعوت كاانوكما واقعه

جارے آیک بزرگ گزدے ہیں، حضرت مولانا محد اور ایس صاحب کا تدهلوی قدس اللہ سرو \_\_\_ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرائے۔ آئین \_\_ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے بہت محرے دوستوں ہیں سے تنے، لاہور میں قیام تھا، آیک مرتبہ کراچی تشریف لائے تو دار العلوم کور کی میں معنرت والد صاحب سے ملنے کے لئے بھی تشریف لائے، چوکلہ اللہ والے بزرگ ننے، اور والد صاحب کے بہت کلص دوست تنے۔ اس کے ان کی طاقات سے والد صاحب بہت خوش ہوئے، میح دس بیع کے قریب وارالعلوم
پنچ تھے۔ والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ کمال قیام ہے؟ فرما یا کہ آگرہ کا لوئی میں
آیک صاحب کے یمال قیام ہے۔ کب والی تشریف نے جائیں گے؟ فرما یاکل انشاء اللہ
والی لاہور روانہ ہو جاؤں گا، ہر حال، یکھ دریات چیت اور ملا قات کے بعد جب والی
جانے گئے تو والد صاحب نے ان سے فرما یا کہ: بھائی مولوی اور یس، تم استے وتوں کے
بعد یمال آئے ہو، میرا ول چاہتا ہے کہ تماری وعوت کروں۔ لیکن میری یہ سوچ رہا
ہوں کہ تمارا قیام آگرہ آج کالوئی میں ہے۔ اور میں یمال کور تی میں رہتا ہوں، اب آگر
میب ہی ہے کہوں کہ فلاں وقت میرے یمال آکر کھانا کھائیں۔ تب تو آپ کو جن
مصیب میں ڈالی دوں گا، اس لئے کل آپ کو والی جاتا ہے۔ کام بمت ہوں گی
مصیب میں ڈالی دوں گا، اس لئے کل آپ کو والی جاتا ہے۔ کام بمت ہوں گی
میلن یہ بھی بچھے کوارہ نہیں ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ اور یغیر دعوت کے آپ کو روانہ
مولانا می اور لی صاحب کے وہ سوروپ کانوٹ اپ مرر رکھ لیا، اور فرما یا کہ یہ تو آپ
مولانا می اور لی صاحب کے وہ سوروپ کانوٹ اپ مرر رکھ لیا، اور فرما یا کہ یہ تو آپ
مولانا می اور لی صاحب کے وہ سوروپ کانوٹ اپ مرر رکھ لیا، اور فرما یا کہ یہ تو آپ
مولانا می اور لی صاحب کے وہ سوروپ کانوٹ اپ کا مروانہ ہو گیا، اور کوئی
مولانا می افرانی نہیں بری۔ اور پھر اجازت لے کر روانہ ہو گیا۔ اور کوئی

#### محبت كانقاضه "راحت رساني"

ہے ہے تکلفی، اور راحت رسانی ۔ حضرت مفتی صاحب کی جگہ کوئی اور ہو آاتو وہ ہے کتا کہ " ہے نہیں ہو سکتا کہ آپ لاہور سے کراچی تشریف لائیں، اور میرے گھر وعوت کھائے بغیر چلے جائیں، اس وقت آپ واپس جائیں اور دوسرے وقت تشریف لائیں۔ اور کھانا کھا کہ جائیں۔ چاہے اس کے لئے سو مصیحتیں اٹھانی پڑیں۔ "اور مولانا اور بو آوہ ہے کتا کہ " میں تمہاری وعوت کا بھو کا بول، میں اور بیل مادریں صاحب کی جگہ کوئی اور ہو آوہ ہے کتا کہ " میں تمہاری وعوت کا بھو کا بول، میں فقیر ہول، جو تم مجھے ہیے دے رہے ہو کہ اس کا کھانا کھالیتا" یاد رکھو۔ عبت کا پہلا تقاضہ ہے کہ جس سے محبت کی جارہی ہے، اس کوراحت اور آرام پہنچانے کی کوشش تقاضہ ہے کہ جس سے محبت کی جارہی ہے، اس کوراحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے، نہ ہے کہ جس سے محبت کی جارہی ہے، اس کوراحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے، نہ ہے کہ جس سے محبت کی جارہی ہے، اس کوراحت اور آرام پہنچانے کی کوشش

الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آجین \_\_\_ شعربہت اعظمے کماکر تے تھے، ان کا ایک بہت خوبصورت شعرہے کہ:

۔ میرے مخبوب میری الی وقا سے اوبر ، میرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے

### دعوت کرنا آیک فن ہے

برحال، دعوت کرناجی ایک فن ہے، ایی دعوت کروجس سے واقعی راحت

پنچ، جس سے آرام ملے، نہ یہ کہ دوسرے کے لئے تکلیف کاسب بن جائے ۔۔۔
ووسرے یہ کہ دعوت کا فشاتو محبت کا ظہار ہے، محبت کے نقاضے پر عمل کرناہے۔ اس
دعوت کارسموں سے کوئی تعلق نہیں، مثلاً یہ رسم ہے کہ عقیقے کے موقع پر دعوت کی
جاتی ہے، یا ہے وصوی اور جالیسویں کے موقع پر دعوت کی جاتی ہے، اس رسم کے موقع
پر دعوت کریں گے، فلال کو بلائیں گے ۔ یاد رکھے، ان رسی دعوت کا حضور اقدی
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں، دعوت تو وہ ہے جو کھلے دل سے کسی قید
اور شرط کے بغیر، کسی رسم کے بغیر آدی دوسرے کی دعوت کرے ۔۔۔
اور شرط کے بغیر، کسی رسم کے بغیر آدی دوسرے کی دعوت کرے ۔۔۔

تعلق ہے۔ اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا یا کہ ایک مسلمان
کادوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے، لیکن دعوت قبول کرنے کا کادوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے، لیکن دعوت قبول کرنے کا کامطلب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے دوائے ہی شرکے نہیں نظراس کی محبت اور قدر دائی ہو، کامطلب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے دوائے سے بیش نظراس کی محبت اور قدر دائی ہو، کامطلب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے دوائے سے بیش نظراس کی محبت اور قدر دائی ہو، کادوسرے مسلمان بی خیش نظریہ نہ ہو کہ آگر بیں اس دعوت بیش شرکے نہیں نظریہ نہ ہو کہ آگر بیں اس دعوت بیش شرکے نہیں نظریہ نہ ہو کہ آگر بیں اس دعوت بیش شرکے نہیں نظریہ نہ ہو کہ آگر بیں اس دعوت بیش شرکے نہیں ہواتہ فائدان میں میری

TA.

ناک کث جائے گی، اگر اس خیال کے ساتھ شریک ہوا تو پھروہ و عوت قبول کر نامسنون نمیں رہے گا، مید دعوت مسئون اس وقت ہوگی جب شرکت سے پیش نظریہ ہو کہ میرے جائے ہے۔

### د عو**ت قبول کرنے کی شر**ط

پھر دعوت قبول کرنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ دعوت قبول کرنا اس وقت سنت ہے جب اس دعوت قبول کرنا ہیں جنا سنت ہے جب اس دعوت قبول کرنے ہیں تنج بیں آ دی کسی معصیت اور گناہ میں جنا نہ ہو، مثلاً ایک ایس جگہ کی دعوت قبول کرنی جمال گناہ کبیرہ کاار تکاب ہورہا ہے، اب ایک سنت پر عمل کرنے کے لئے گناہ کبیرہ کاار تکاب کیا جارہا ہے، ایسی دعوت قبول کرنا سنت نہیں۔ آ دکل کی اکثر دعوت قبول کرنا سنت نہیں۔ آ دکل کی اکثر دعوت ہوں ہیں جن میں سے مصیبت پائی جاتی ہے، ان میں سعصیت ہورہی ہیں، مشرات ہورہ ہیں، گناہوں کاار تکاب ہورہا ہے ۔ شادی کے کارڈ پر لکھا ہو آ ہے " وایمہ مسنونہ کیا جات ہوں کا کیا طریقہ ہے؟ یہ معلوم نہیں ۔ لیکن وایمہ مسنونہ کیا جاتے ۔ آئی کا کیا طریقہ ہے؟ یہ معلوم نہیں ۔ چنا نچ کس طرح یہ وایمہ مسنونہ کیا جاتے ۔ آئی کا کیا طریقہ ہے؟ یہ معلوم نہیں ۔ چنا نچ وایمہ مسنونہ کے اندر بے پردگی ہو رتی ہے، مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہے، مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہے، گانہوں کا ارتکاب ہورہا ہے۔

#### کب تک ہتھیار ڈالو کے؟

یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لئے کہ ہم لوگ ان رسموں اور مناہوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے جارہے ہیں، اور ہتھیار ڈالتے ڈالتے اب اس مقام کک پہنچ گئے کہ مفاسد، گناہ، مکرات معاشرے ہیں پیل کر رائج ہو گئے ہیں۔ اگر کسی وقت کوئی اللہ کا بندہ اسٹینڈ لے کر خاندان والول ہے یہ کہتاہے کہ اگر اس گناہ کاار تکاب ہو گاتو ہیں اس دعوت میں شرک نہیں ہو نگا، تواس بات کی امید تھی کہ اتن تیزی ہے مکرات نہ پھیلتے، آج جب لوگوں ہے کما جاتا ہے کہ جس دعوت میں مردول اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہو، اس میں شرکت مت کرو، تولوگ ہے جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم نے شرکت نہ کی تو خاندان سے اور معاشرے ہے کئا بڑے قرکت فی کہ اگر ہم نے شرکت نہ کی تو خاندان سے اس میں شرکت می کشاہوں کہ اگر جم نے شرکت نہ کی تو خاندان سے اور معاشرے ہے کئا بڑے قرکت جاؤ، یہ گئا تمارے لئے اور کا اگر کا اور کے اور معاشرے ہے کئا بڑے تو کٹ جاؤ، یہ گئا تمارے لئے مبارک ہے، اور

آگر کوئی تمهاری وعوت کرنا چاہتا ہے تواس کو چاہئے کہ وہ تمهارے اصول کابھی پچھے خیال کرے ، جو محض تمهارے اصول کا خیال نہیں رکھتااس کی وعوت قبول کرنا تمهارے ذے کوئی ضروری نہیں ،

اگر ایک مرتبه مجھ لوگ اسٹینڈ کیلیں۔ اور اپنے خاندان والوں سے صاف صاف کمہ دیں کہ ہم مردوں اور عورتوں کی مخلوط دعوتوں میں شریک نہیں ہوں ہے، اگر ہمیں بلانا چاہجے ہوتو مردوں اور عور توں کا نظام الگ کرو، پھر دیکھو سے کہ بچھ عرصہ کے اندر اس کی بہت املاح ہو سکتی ہے، ابھی یہ سیلاب اتنا آمے نہیں بڑھا۔لیکن امل بات یہ ہے کہ جو آدمی دمین برعمل کرنا چاہتا ہے، وہ ب بات کہتے ہوئے شرما آ ہے، وہ اس سے ڈر آ ہے کہ آگر میں نے بید بات کی تولوگ بچھے بیک ورڈ (Bake World) مجمیں کے، پیماندہ اور رجعت پیند مجمیں کے \_اور اس کے برخلاف جو مخض ہے وی اور آزادی کے راستے پر چلناہے ، وہ سینہ آن کر فخر کے ساتھ اپنی آزادی اور بے دینی کی طرف دعوت دیتا ہے \_\_\_اب تو شادی اور دگیر تقریبات کی دعوتوں میں یہاں تک نوبت آخمیٰ ہے، کہ نوجوان لڑکیاں مردوں کے سامنے رقص کرنے لگی ہیں، مگر پھر بھی الیمی دعوتوں میں لوگ شریک ہور ہے ہیں، کہاں تک اس سیلاب میں ستے جاؤ کے ؟ کہاں تک خاندان والول کا سائفہ وو مے؟ اگر میں سلسلہ چاتا رہا تو گوئی بعید نہیں کہ مغربی تنذیب کی تعنیس مارے معاشرے بر بھی بوری طرح مسلط ہو جائیں ۔ کوئی حد تو ہوگی جمال جا کر حمہیں رکنا بڑے گا۔ اس لئے اپنے لئے سمجھے ایسے اصول بنالو، مثلاً جس د خوت میں تھلے محکرات کاار تکاب ہو گا دہاں ہم شریک نہیں ہوں ہے۔ یا جس د عوت مِس مُخلوط اجتماع ہوگا، ہم شریک نہیں ہوئے، اگر اب بھی اللہ کے بچھے بندے اسٹینڈ لیلیں تواس سیلاب پر بندانگ سکتا ہے۔

يرده دار خانون اچھوت بن جائے؟

بعض او قات لوگ بیہ سوچتے ہیں کہ تقریبات میں پردہ کرنے والی عورتیں اکاد کا علی ہوتی ہیں، توان کے لئے ہم علیحمہ انتظام کر دیں کے ۔۔۔۔ ذرا سوچو، کیا تم اس پردہ وار خاتون کواچھوت بنا، چاہے ہو؟ وہ سب سے الگ، چھوت بن کر بیٹی رہے، اگر ایک TAT

ہے پروہ مورت ہے ، وہ اگر مردون سے الگ پردہ میں ہو جائے تواس کا کیا نقصان ہوا؟
لیکن آیک پردہ دار ہے پردہ ہو کر مردول کے سامنے چلی جائے گی تواس کا تو دین غارت ہو
جائے گا، اس لئے مردول اور عور تول کے الگ انظام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے ،
بس صرف توجہ دینے کی بات ہے ، صرف اہتمام کرنے اور اس پر ڈٹ جانے کی بات
ہے۔

### دعوت قبول کرنے کا شرعی تھم

اور شرق مسئلہ یہ ہے کہ جس وعوت کے بازے میں پہلے سے یہ معلوم ہو کہ اس وعوت جی فلال ممناہ میں ہا گاہو اس وعوت جی فلال ممناہ کیبرہ اور تکاب ہو گاہور اندیشہ یہ ہو کہ میں بھی اس ممناہ میں ہتلا ہو جاؤل گا، اس وعوت میں شرکت کر ناجائز نہیں، اور جس وعوت کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس وعوت میں فلال ممناہ تو ہو گا۔ لیکن میں اپنے آپ کو اس ممناہ سے بچالول گا، اس وعوت میں عام آوی کو شرکت کی مخوائش ہے۔ لیکن جس آوی کی طرف او کول کی ایک وعوت میں ، اور جن کی لوگ افتداء کرتے ہیں، ایسے آوی کے لئے کسی صال میں بھی الی وعوت میں شرکت کر ناجائز نہیں ہے۔ اور یہ وعوت قبول کرنے کا اہم اصول ہے، وعوت قبول کرنے کا ایم مطلب نہیں کہ آدی اس کی وجہ سے ممناہوں کا اور تکاب

#### دعوت کے لئے نفلی روزہ توڑنا

اس حدیث بیس حضور اقدس صلی الله علیه دسلم نے یہ بھی فرمادیا کہ جس مخض کی دعوت کی گئے ہے، اگر وہ روزہ وار ہے، اور روزے کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتا تو وہ میں بیال میزان کے حق بیس وعاکر وے \_ فقہاء کرام نے تو بعض احادیث کی روشنی بیس بیال تک کھا ہے کہ اگر نظی روزہ کسی نے رکھا ہے، اور اس کی کسی مسلمان نے وعوت کر دی، تواب مسلمان کی دعوت قبول کرنے کے لئے اور اس کا ول خوش کرنے کے لئے نظی روزہ تو تواس کی بھی اجازت ہے، بعد بیس اس روزے کی قضاکر لے لئے نا کہ روزہ تو تو تا کہ دیں۔ ایکن اور اس کا دار ہے کہ قضاکر ہے۔ لیکن اگر روزہ تو تو تا کہ اس کے حق بیس دعاکر دے۔

# ین بلائے مہمان کا تھم

• عن إبى مسعود البديرى رضوات عشه، قال؛ دعا به جل البنى صلى الله عليه وسلّم تطعاع صنعه له خامس خسسة ، فتبعه عرب جل ، فلما يأخ الباب قال النبى صلى عليه وسلم السب حذا تبعثا فان شئت ان تما ذن وان شئت به جع ، قال ، بل اذن له يازمول الله ؟

(می عاری، کتب السلسة، باب الرجل یدی ای طعام نیقل : و هذا سی)

حضرت ایو مسعود البدری رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ آیک فیض نے حضور

اقدس صلی الله علیه وسلم کی دعوت کی ، اور آپ کے ساتھ چار افراد کی بھی دعوت کی ،

سادگی کا زبانہ تھا، اس لئے بسااو قات جب کوئی محض حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی

دعوت کر آلوعام طور پر وہ حضور سے بیہ بھی کد دیتا کہ آپ اپنے ساتھ حریہ تین افراد کو

بھی لے آئیں۔ یا چار افراد کو لے آئیں پہنا نچے ان صاحب نے پانچے افراد کی دعوت کی میں اللہ علیہ وسلم ، اور چار صحاب کرام ، جب حضور اقدس صلی

الله علیہ وسلم دعوت میں جانے کے توایک صاحب اور ساتھ ہو گئے ، جیے بزرگوں کے

بعض معقدین ہوتے ہیں کہ جوہزر کول کے ساحب اور ساتھ ہو گئے ، جیے بزرگوں کے

بعض معقدین ہوتے ہیں کہ جوہزر کول کے ساحب اور ساتھ ہو گئے ، جب حضور اقدس صلی

الله علیہ وسلم میزبان کے گھر کے دروازے پر پینچ تو آپ نے میزبان سے فرما یا کہ بی

صاحب ہمارے ساتھ آگے ہیں ، ان کو آپ نے دعوت نہیں دی تھی ، اب آگر آپ کی

صاحب ہمارے ساتھ آگے ہیں ، ان کو آپ نے دعوت نہیں دی تھی ، اب آگر آپ کی

ساحب ہمارے ساتھ آگے ہیں ، ان کو آپ نے دعوت نہیں دی تھی ، اب آگر آپ کی

ساحب ہمارے ساتھ آگے ہیں ، ان کو آپ نے دعوت نہیں دی تھی ، میزبان نے کما : یا

رسول الله ، ہیں اجازت دیتا ہول ، آپ ان کو بھی اندر لے آئیں ، میزبان نے کما : یا

### وہ مخض چور اور کٹیراہے

اس مدیث کے ذریعہ حضور اقدس ملی اللہ جلیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب کسی کے کمر دعوت میں شرکت کے لئے جاتی اور انقاق سے کوئی ایسافض تہمارے ساتھ اس دعوت میں آگر کے دعوت نہیں دی محق تو بیزیان کھا ہی کے آئے کی اطلاع کر دور اور پھراس کی اجازت کے بعداس کو دعوت میں شریک کرو، کیونکہ، آیک مدیث میں حضور اقدس معلی اللہ علیہ دسلم نے قربایا کہ جو محض کسی دعوت میں بن بلائے شرکت کر

کے تووہ مخص چور بن کر داخل ہوا، اور کنیرا بن کر فکا۔ میزیان کے بھی حقوق ہیں

ورحقیقت حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی به تعلیم ایک بست بوے اصول کی نشان دی کرتی ہے، جس کوہم نے محلا دیاہے، وہ سے کہ جارے دہنول میں سے بات میشی ہوئی ہے کہ اہم کوئی مخص کسی کامہمان بن جائے تومیزیان پر بے شار حقق عائد ہو جاتے میں کہ وہ اس کا اکرام کرے، اس کی خاطر مدارات کرے وغیرہ، لیکن اس حدیث کے وربعہ سے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے بہ بتا دیا کہ جس طرح معمان کے حقق میںان پر ہیں، ای طرح میزبان کے بھی بچھ حقوق معمان پر ہے، ان میں سے آیک حق ب ہے کہ وقع مهمان میزبان کو بلا وجہ تکلیف نہ دے ، مثلاً بیہ کہ مهمان ایسے لوگوں کواییے ساتھ ند لے جائے جن کی دعوت جمیں ہے، جیسے آجکل کے بعض پیروں، فقیروں کے یماں ہوتا ہے جب کس نے پیرماحب کی دعوت کی تواب پیرماحب اکیلے نہیں جائیں مے، بلکدان کے ساتھ ایک لشکر بھی میںان کے کمریر حملہ آور ہوجائے گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میزبان کو پہ بھی نہیں ہوتا کہ است مہمان آئیں گے، جب اوالک وقت راتا بدالکر کھے جاتا ہے تواب میزیان کے لئے ایک معیبت کمڑی ہو جاتی ہے۔اس الت حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في قربايا كداييا محض چوربن كر داخل موا، اور اليرابن كرفكلا\_\_\_البنة جمال بي تكلفي كامعامله مو، اوريفين سيد بات معلوم موكه أكريس اس کواسینے ساتھ لے جادی گاتو میزمان اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ ایسے مواقع پر ساتھ لے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں، البنترجمان ذراہمی تکلیف وسیحے کا احمال ہو، دہاں پہلے ے <del>نانا</del> واجب ہے۔

### ملے سے اطلاع کرنی جاہئے

ای طرح میزبان کا ایک حق بید ہے کہ جب تم کس کے یہاں ممان بن کر جانا چاہجے ہوتو پہلے ہے اس کو اطلاع کر دو، یا کم از کم ایسے وقت میں جاؤ، کہ وہ کھانے کا انتظام آسانی کے ساتھ کر سکے، کو تکہ آگر بھ میں کھانے کے وقت کس کے گھر پہنچ مجے تواس کو فوری طور پر کھانے کا انتظام کرنے میں تکلیف اور مشقت ہوگی۔ انداا یسے وقت

#### میں جانا تھیک نہیں، یہ میزان کا حق ہے۔

#### مهمان بلااجازت روزه نه رکھے

جنور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائے کہ آیک حدیث بیں آپ نے ارشاد فرایا کہ کسی معمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ میزبان کو بتائے بغیر روزہ رکھی اس لئے کہ جب تم نے اس کو بتا یا نہیں کہ آج بی روزہ رکھوں گا، اس کو توب معلوم ہے کہ تم اس کے معمان ہو، اس لئے وہ تسارے لئے تاشتے کا بھی انظام کرے گا۔ دوب رکے کھانے کا بھی انظام کرے گا، پھر جب اس نے سب انظام کر لیاتو عین وقت پر تم نے اس سے کھا کہ میراتوروزہ ہے، اس کی محنت بریکار گی، اس کے مصارف وقت پر تم نے اس کو تم نے تکلیف بھی پنچائی، اس لئے تکم یہ ہے کہ میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا جائز نہیں ۔ لندا جس طرح معمان کے حقوق ہیں، اس طرح میزبان کی اجازت کے بھی حقوق ہیں، اس طرح میزبان کے بھی حقوق ہیں۔

#### ممان کو کھانے کے وقت پر حاضر رہنا جاہے

یامثلاً میزبان کے یمال کھانے کا وقت مقرر ہے، اور تم اس وقت نائب ہو گئے۔ اور وہ تم اس وقت نائب ہو گئے۔ اور وہ تم کو تلاش کر آ گھررہاہے، اور اب وہ بیچارہ ممان کے بغیر کھانائیں کھاسکا، اس لئے اصول یہ ہے کہ ممان کو چاہئے کہ آگر کسی وقت کھانانہ کھاناہو، یا دیر ہو جائے کا امکان ہو تو پہلے سے میزبان کو بتا دو کہ آج بی کھانے پر دیر سے آؤں گا۔ آگہ اس کو تلاش اور انظام کی تکلیف نہ ہو۔

#### میزیان کو تکلیف دینا کناه کبیره ہے

دین مرف نماز روزے کا اور ذکر و تنج کا نام نہیں، یہ سب ہاتیں دین کا حصہ ہیں۔ ہم نے اس کو دین سے خارج کر دیا ہے، بوے بوے دیندار، بوے بوے ہوے مہد گزار، اشراق اور چاشت پڑھنے والے بھی معاشرت کے ان آ داب کالحاظ نہیں کرتے،



جس کی وجہ سے مناہوں میں بتلا ہوجاتے ہیں، یادر کھو، اگر ان آداب کالحاظ نہ کرنے کے منبع میں میزیان کو تکلیف ہوگی تو آیک مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا مناہ کمیرہ اس ممان کو ہوگا۔

میرے والد ماجد قدی الله مرو فرمایا کرتے تھے کہ کمی مسلمان کواپ قبل یافنل سے تکلیف پنجانا کا او کبیرہ ہے ، جیسے شراب بینا، چوری کرنا، زنا کرنا کا او کبیرہ ہے ، اندا اگر تم نے اپنے کمی عمل سے میزمان کو تکلیف بی جنالا کر دیا تو یہ ایزاء مسلم ہوئی، یہ سب مختلو کبیرہ ہے ، یہ ساری باتیں اس اصول بی وافل ہیں ، جو حضور اقدی سلی الله علیہ وسلم نے اس صدے بی بتا دیا، وعافرائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل علیہ وسلم نے اس صدے بی قض طافرائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی قض طافرائی۔ آبین۔



مقام خطاب : جامع مسجد بیب السکرم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۵

#### بسسمانك الحث الرحسيمه

# لباس کے شرعی اصول

الحمدة عنده ونستنفره ونومن به و توسكل عليه ونعود باخته من شروم انفستا ومن سيئات اعمالتا، من يهده الله فلاهادى له، واشهد الله ومن يعندله فلاهادى له، واشهد السند لاالله الاسته وحدة لاشربيك له، واشهد ال سيدنا وسندنا ومولانام حكد اعبده ومرسول ه، مغرات تعدلا عليه والله واصحابه وبامك وسلم تسليمًا كايرًا كايرًا المابعد :

فاعود باشه من الشيطان الرجيد بسسم الله الرحلان الرحيد مد ادَة قَدْاً نُوَلِّنَا عَلَيْتُكُولِهَا سَالُكُوا مِكَ سَوْا يَكُفُوكِم كِيثًا، قرلِهَا مَى التَّقَوْى وُلِكَ حَدَيْنٌ ولِهَا مَى التَّقَوْى وُلِكَ حَدَيْنٌ

ومنت مادله صدقات مولانا العظييم وصدق م سوله

النبى الحريم، ونحن على ذالك مس المشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين .



تمهيد

جیسا کہ پہلے بھی عرض کرچکا ہوں کہ اسلام کی تغلیمات زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں، لہذا ان کا تعلق ہماری معاشرت اور رہن سہن کے ہر حقے ہے ، زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی تغلیمات سے خالی نہیں۔"لباس" بھی زندگی کے گوشوں میں ہے اہم گوشہ ہے، اس لئے قرآن وسنت نے اس کے بارے میں بھی تغصیلی ہدایات دی ہیں۔

موجوده دورکا پروپیگنده

آج کل ہمارے دور میں مدیرہ پیکنڈہ بری کثرت سے کیا حمیا ہے کہ الباس تو البی چیز ہے جس کا ہرقوم اور ہروطن کے حالات سے تعلق ہوتا ہے،اس

لئے آدی اگر اپنی مرضی اور ماحول کے مطابق کوئی لباس اختیار کرلے تو اس
کے بارے میں شریعت کو چے میں لانا اور شریعت کے احکام سانا تک نظری ک
بات ہے۔ اور یہ جملہ تو لوگوں ہے بکشرت سننے میں آتا ہے کہ ان مولو یوں نے
اپنی طرف سے قیدیں شرطیس لگا دی ہیں، ورنہ دین میں تو بڑی آسانی ہے، اللہ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین میں اتنی پابندیاں نہیں لگائی ہیں،
مگر ان ملا وَں نے اپنی طرف سے کھڑ کر یہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اور یہ
ان ملا وَں کی تک نظری کی ولیل ہے، اور اس تک نظری کے نتیج میں انہوں
نے خود بھی بہت می باتوں کو چھوڑ رکھا ہے اور دوسروں سے بھی چھڑ ارکھا ہے۔

# ہرلباس اپنا اثر رکھتا ہے

خوب بجھ لیجے! لباس کا معاملداتنا سادہ ادراتنا آسان نہیں ہے کہ آدی جو چاہے لباس پینتا رہے اوراس لباس کی وجہ سے اس کے دین پر، اس کے افلاق پر، اس کی زندگی پر اور اس کے طرز عمل پر کوئی اثر واقع نہ ہو۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے جس کو شریعت نے تو جمیشہ بیان فر مایا، ادر اب نفسیات اور سائنس کے ماہرین بھی اس حقیقت کو شلیم کرنے گئے ہیں کہ انسان کے لباس کا اس کی زندگی پر، اس کے افلاق پر، اس کے کردار پر بڑا اثر واقع ہوتا ہے۔ لباس کی زندگی پر، اس کے افلاق پر، اس کے کردار پر بڑا اثر واقع ہوتا ہے۔ لباس محض ایک کیڑ انہیں ہے جو انسان نے اٹھا کر پہن لیا، بلکہ بیدلباس انسان کے طرز قکر پر، اس کی سوچ پر، اس کی ذہنیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لئے اس لیاس کومعولی نہیں سجھتا جا ہے۔

#### حضرت عمره فظفه پرجبة كااثر

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ا یک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے ، اس وقت وہ ایک بہت شاندار جبہ بہنے ہوئے تھے، جب خطبہ سے فارغ ہوکر کم تشریف لے محيح تو جا كراس جبة كوا تار ديا اور فرمايا كه مين آئنده اس جبة كونبين پينون گا، اس کئے کہاں جبہ کو پہننے ہے میرے دل میں بڑائی اور تکبر کا احباس پیدا ہو گمیا، اس لئے میں آئندہ اس کونہیں پہنوں گا۔ حالانکہ وہ جیۃ یذات خود ایسی چیز نہیں تھی جوحرام ہوتی ،لیکن اللہ تعالیٰ جن حضرات کی طبیعتوں کو آ کینے کی طرح شفاف بناتے ہیں، ان کو ذرا ذراسی یا تنیں بھی بری گلتی ہیں، اس کی مثال یوں بھے جیسے ایک کیڑا داغ دار ہے اور اس کیڑے پر ہرجگہ دھیے ہی دھیے گئے ہوئے ہیں، اس کے بعداس کپڑے پرایک داغ اور لگ جائے تو اس کپڑے پر کوئی اثر ظاہر نہ ہوگا۔ ہمارا بھی میمی حال ہے کہ ہمارا سینہ داغوں اور دھبوں ے بھرا ہوا ہے، اس لئے اگر خلاف شریعت کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کی ظلمت اور اس کی تار کی اور اس کے ویال کا احساس تہیں ہوتا، لیکن جن حضرات کے سینوں کو اللہ تعالیٰ آئینے کی طرح ہفاف بناتے ہیں، ان کی مثال اليي ہے جيے ايك سفيد صاف شفاف كيرا مو، اس ير اكر ذراسا بھي داغ لك جائے گا تو وہ داغ بہت نمایاں نظر آئے گا، اسی طرح اللہ والوں کے دل صاف شفّاف ہوتے ہیں،ان پر ذراس بھی چھینٹ پر جائے تو ان کو نا کوار ہوتی ہے۔

تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کے واقعہ ہے معلوم ہوا کہ لباس کا اثر انسان کے اخلاق و کردار پر اور اس کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ اس لئے لباس کومعمولی بچھ کر نظرانداز نہیں کرنا جا ہے ، اور لباس کے بارے میں شریعت کے جو اصول ہیں وہ سمجھ لینے جا ہیں اور ال کی پیروی کرنی بھی ضروری ہے۔

### آج کل کا ایک اور پروپیگنڈہ

آئ کل سے جملہ بھی بہت کر ت سے سننے میں آتا ہے کہ اس ظاہری
لباس میں کیا رکھا ہے، ول صاف ہونا چاہئے، اور ہمارا ول صاف ہے، ہماری
نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماراتعلق قائم ہے، سارے کام تو ہم تھیک
کررہے ہیں، اب اگر ذرا سالباس بدل دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ
دین ظاہر کا نام نیس بلکہ باطن کا نام ہے، دین جم کا نام نیس بلکہ روح کا نام
ہے، شریعت کی روح ویکھنی چاہئے، دین کی روح کو جھنا چاہئے۔ آج کل اس
قشم کے جملے بہت کر ت سے چھلے ہوئے ہیں اور پھیلائے جارہے ہیں اور
فیشن بن میے ہیں۔

### ظاہراور باطن دونوںمطلوب ہیں

خوب یادر کھئے! وین کے احکام روح پڑھی ہیں ادرجسم پڑھی ہیں، باطن پڑھی ہیں اور ظاہر پڑھی ہیں۔قرآن کریم کا ارشاد ہے:

#### " وَذَرُ وَاظَاهِ رَاكُ السِّرِ وَبَاطِنَهُ "

(سورة الانعام، آيت ١٢٠)

یعنی ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ واور باطن کے گناہ بھی چھوڑ وہ صرف یہ بیس کہا کہ باطن کے گناہ چھوڑ و۔خوب یا در کھتے! جب تک ظاہر خراب ہے تو پھریہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ باطن تھیک ہے، اس لئے کہ ظاہر اس وفت خراب ہوتا ہے جب اندر سے باطن خراب ہوتا ہے، اگر باطن خراب نہ پیوتو ظاہر بھی خراب نہیں ہوگا۔

#### أيك خوبصورت مثال

ہمارے ایک ہزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب کوئی پھل اندر سے سڑجاتا ہے تو اس کے سڑنے کے آثار تھیکے پر داغ کی شکل میں نظر آنے گئتے ہیں اور اگر اندر سے وہ پھل سڑا ہوا نہیں ہے تو جھیکے پر بھی خرابی نظر نہیں آئتے ہیں اور اگر اندر سے وہ پھل سڑا ہوا نہیں ہے جب اندر سے خراب ہو۔ اس آئی ، چھیکے پر اسی وقت خرابی ظاہر ہوتی ہے جب اندر سے خراب ہو۔ اسی طرح جس مخص کا ظاہر خراب ہے تو ہاس بات کی علامت ہے کہ باطن میں بھی کے مذابی ضرور ہے، ورنہ ظاہر خراب ہوتا ہی نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمارا کی مذابر اگر خراب ہوتا ہی نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمارا طاہر اگر خراب ہوتا ہی نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمارا طاہر گھیک ہو ہی نہیں سکتا۔

#### ونیاوی کموں میں طاہر محل مطلوب ہے

دنیا کے سارے کاموں میں تو ظاہر ہمی مطلوب ہے اور باطن ہمی مطلوب ہے، ایک بیچا را دین ہی ایبارہ کیا ہے جس کے بارے میں یہ کہددیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کا باطن جا ہے، ظاہر نہیں جا ہے، مثلاً دنیا کے اندر جب آ پ مکان بناتے ہیں تو مکان کا باطن تو یہ ہے کہ جار دیواری کھڑی کر کے او پر ے حبیت ڈال دی تو باطن حاصل ہو گیا، اب اس پر بلاستر کی کیا ضرورت ہے؟ اور رنگ وروغن کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ مکان کی روح تو حاصل ہوگئی ہے، وہ مکان رہنے کے قابل ہو گیا۔ محر مکان کے اندر تو بی فکر ہے کہ مرف جار د بواری اور حصت کافی نہیں، بلکہ پلاستر بھی ہو، رنگ و روغن بھی ہو، اس میں زیب وزینت کا سادا سامان موجود ہو، یہاں مجمی صرف باطن ٹھیک کر لینے کا فلفہ تبیں چاتا۔ یا مثلاً گاڑی ہے، ایک اس کا باطن ہے اور ایک ظاہر ہے، گاڑی کا باطن یہ ہے کہ ایک ڈھانچہ لے کراس میں ایخن لگا لو تو باطن حاصل ہے، اس کئے کہ الجن لگا ہوا ہے، وہ سواری کرنے کے قابل ہے، ابذا اب نہ باؤی کی ضرورت ہے، ندرتک و روغن کی ضرورت ہے۔ وہاں تو سمی مخص نے آج تک بینیں کہا کہ مجھے گاڑی کا باطن حاصل ہے، اب ظاہر کی ضرورت خبیں، بلکہ وہاں تو ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے ایک پیارہ دین بی ایسامسکین رو کمیا که اس میں صرف باطن مطلوب ہے اور ظاہر مطلوب تہیں

#### ىيىشىطان كا دھوكە ہے

یاد رکھے! یہ شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے، لہذا ظاہر بھی درست کرتا ضروری ہے البذا ظاہر بھی درست کرتا ضروری ہے، چاہے لباس ہو، یا کھا ناہو، یا آ داب معاشرت ہوں، اگر چہان سب کا تعلق ظاہر ہے ہے، لیکن ان سب کا آبرا اثر باطن پر واقع ہوتا ہے، اس لئے لباس کو معمولی ہجھ کر نظرا بحائیں کرنا چاہے۔ جولوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو دین کی حقیق فہم حاصل نہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلیم لباس کے بارے میں کوئی میں ہوایت نہ فرماتے، کوئی تعلیم نہ دیتے، لیکن آپ علیات نے لباس کے بارے ہمل ہوایت نہ فرماتے، کوئی تعلیمات ای جگہ پرآتی ہیں جہاں لوگوں کے بہک جانے اور غلطی میں پڑجانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے ان اصولوں کو اور ان تعلیمات کو اجتمام کے ساتھ سنے کی ضرورت ہے۔

# شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا

شریعت نے لباس کے بارے میں بڑی معتدل تعلیمات عطا فرمائی ہیں، چنانچے شریعت نے کوئی خاص لباس مقرد کرکے اور اس کی ہیئت بتاکر یہ نہیں کہا کہ ہرآ دی کے لئے ایبالباس پہننا ضروری ہے، لبندا جوشن اس ہیئت سے ہٹ کرلباس پہنے گا، وہ مسلمانی کے خلاف ہوگا۔ ایبا اس لئے نہیں کہا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور حالات کے لحاظ سے، مختلف ممالک کے لحاظ سے،

وہاں کے موسموں کے لحاظ ہے، وہاں کی ضرور یات کے لحاظ ہے لہاس مختلف ہوسکتا ہے، کہیں میں بیت کا لباس ہوسکتا ہے، کہیں باریک، کہیں موٹا، کہیں کسی وضع کا، کہیں کسی بیت کا لباس اختیار کیا جاسکتا ہے، لیکن اسلام نے لباس کے بارے میں پچھ بنیادی اصول عطا فرما دیتے، ان اصولوں کی ہرحالت میں رعامیت رکھنی ضروری ہے، ان کو سمجھ لینا چاہئے۔

### لباس کے جاربنیادی اصول

جو آیت میں نے آپ کے سامنے طاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فے لباس کے بیادی اصول بتا دیا ہے ہیں، فر مایا کہ:

" لِٰبَنِى اَدَمَ قَدُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَامِ يُ سَوَّا إِتِكُمُ وَيِرِيُشًّا وَلِبَاسُ التَّمُوَّى ذَلِكَ خَمُيرٌ \*

(سورة الاعراف، آيت ٢٦)

اے ئی آ دم! ہم نے تمہارے کے ایبالیاس اتاراجو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور جو تمہارے کئے زینت کا سبب بنتا ہے، اور تقویٰ کا لباس تمہارے کئے سب سے بہتر ہے۔

یہ تنن جملے ارشاد فرمائے اور ان تین جملوں میں اللہ تعالیٰ نے معانی کی کا سُتات مجردی ہے۔

#### كباس كايبلا بنيادي مقصد

اس آیت بی اباس کا پہلامقصد سے بیان فرمایا کہ وہ تہاری پوشیدہ اور شرم کی چیز ول کو چیپا سکے۔ "سو آة" کے معنی ہیں وہ چیز جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوس کرے، اس سے مراو ہے "سر" تو گویا لباس کا سب سے بنیادی مقصد سر" چیپانا ہے۔اللہ تعالی نے مرداور عورت کے جمع کے بچھ حصول کو "متر" قرار دیا، یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے، وہ ستر مردوں ہیں الگ ہے، مردوں ہیں ستر کا حقتہ جس کو چھپانا ہر حال ہیں ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹوں تک کا حقہ ہے، کو چھپانا ہر حال ہیں ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹوں تک کا حقہ ہے، اس جھے کو کھولنا بلاضرورت جائز نہیں، علاج وغیرہ کی مجبوری ہیں تو جائز ہے، اس جھے کو کھولنا بلاضرورت جائز نہیں، علاج وغیرہ کی مجبوری ہیں تو جائز ہے، سوانے لیکن عام حالات ہیں اس کو چھپانا ضروری ہے، عورت کا سارا جسم، سوانے چیرے اور گھولنا جائز نہیں۔ چیرے اور گھولنا جائز نہیں۔

لہذا لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ شریعت کے مقرر کئے ہوئے ستر کے حصات کے مقرد کئے ہوئے ستر کے حصات کی نگاہ میں وہ کے حصات کی نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں، وہ لباس کہلانے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ وہ لباس اپنا بنیادی مقصد بورانہیں کررہا ہے جس کے لئے وہ بنایا حمیا ہے۔

#### لباس کے تین عیب

لباس کے بنیادی مقصد کو پورا نہ کرنے کی تین صور تیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باو جود سرکا پکو دھتہ کھلا رہ گیا، اس لباس کے بارے میں بیر کہا جائے گا کہ اس لباس سے اس کا بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا اور کشف عورت ہوگیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس لباس سے ستر کو چھپا تو لیا، لیکن وہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن جملکا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لباس اتنا پرست ہے کہ لباس پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار نظر آر ہاہے، یہ بھی ستر کے خلاف ہے۔ اس باوجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار نظر آر ہاہے، یہ بھی ستر کے خلاف ہے۔ اس ضروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نہ جھلک اور وہ اتنا ڈ ھیلا ڈ ھالا ہو کہ ضروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نہ جھلک اور وہ اتنا ڈ ھیلا ڈ ھالا ہو کہ اندر کے اعضا، کو نمایاں نہ کرے اور اتنا کمل ہو کہ جسم کا کوئی حستہ کھلا نہ رہ جائے، ادر وہ اتنا ڈ ھیلا نہ رہ جائے، ادر ہی تین چیز ہی عورت کے لباس میں بھی ضروری ہیں۔

### آج كل كانتكا يبناوا

موجودہ دور کے فیشن نے لباس کے اصل مقصد ہی کومجروح کر دیا ہے، اس لئے کہ آج کل مردوں اورعورتوں میں ایسے لباس رائج ہو مھے ہیں جن میں ا اس کی کوئی پروانہیں کہ جسم کا کونسا حصتہ کھل رہا ہے اور کونسا حصتہ ڈھکا ہوا ہے، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں وہ لباس لباس ہی نہیں۔ جوخوا تین بہت باریک اور بہت چست لباس پہنتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑا پہننے کے یا وجودجسم کی بناوٹ وسروں کے سامنے نمایاں ہوتی ہے، ایسی خواتین کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

کاسیات عار یات (میخ مسلم، کتاب اللیاس، باب الساء الکاسیات) وہ خواتین لباس بہننے کے باد جود نگی ہوں گی۔

لینی لباس پہننا ہوگا مگر نگی ہوں گی، اس لئے کہ اس کپڑے سے لباس کا دہ بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا جس کے لئے اللہ تعالی نے لباس اتارا تھا۔ آج کل خواتین میں ہے وہا اس کٹرت سے پھیل چک ہے جس کی کوئی حدنہیں، شرم وحیا سب بالائے طاق ہو کر رہ گئی ہے، اور ایسا لباس رائج ہوگیا جوجم کو چھپانے کے بجائے اور نمایاں کرتا ہے، خدا کے لئے ہم اس بات کوموں کریں اور اپنے اندر فکر پیدا کریں اور اپنے گھروں میں ایسے لباس پر پایندی عائد کریں جو تی اندر فکر پیدا کریں اور اپنے کا ان ارشاوات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشاوات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں بیاحساس اور فکر پیدا فرمائے، آمین۔

# خواتنین ان اعضاء کو چھپائیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آ بین۔شاید ہی آ پ کا کوئی جمعہ ایسا جاتا ہوجس ہیں اس پہلوکی طرف متوجہ نہ فرمائے ہوں ،فرمایا کرتے تھے کہ بیہ جو فتنے آج کل عام

رواج پا محے ہیں، انی کو کسی طرح ختم کرو، خوا تین اس حالت میں مجمع عام کے
اندر جارہی ہیں کہ سر کھلا ہوا ہے، باز و کھلے ہوئے ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے، پیٹ
کھلا ہوا ہے۔ حالا تکہ ' ستر' کا تھم ہے کہ مرد کے لئے مرد کے سامنے ستر کھولنا
مجھی جا تر نہیں اور عورفت کے بیے عورت کے سامنے ستر کھولنا جا تر نہیں، مثلاً اگر
کسی عورت نے ایبا لباس پہن لیا جس میں سینہ کھلا ہوا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے،
باز و کھلے ہوئے ہیں تو اس عورت کو اس حالت میں دوسری عورتوں کے سامنے
آتا بھی جا تر نہیں، چہ جا تیکہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئے، اس لئے
آتا بھی جا تر نہیں، چہ جا تیکہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئے، اس لئے
اُنہ کے جا تر نہیں، چہ جا تیکہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئے، اس لئے

# گناہوں کے بُرے نتائج

آج کل کی شادی کی تقریبات میں جاکر دیکھنے، دہاں کیا حال ہورہا ہے، خواتین بے حیائی کے ساتھ ایسے لباس پہن کر مردول کے سامنے آجاتی ہیں، یداللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دہینے والی بات نیس ہے تو اور کیا ہے؟ فرنے کی چوٹ، سینہ تان کر اور ڈھٹائی کے ساتھ جب حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ایس کھٹا خلاف ورزی ہوگی تو اس کے بارے میں مارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت ان مارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت ان فتنوں نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کر رکھا ہے، یہ بدائنی اور بے چینی جو آپ د کھے رہے ہیں کہ کسی انسان کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، در حقیقت ہماری آپ د کھے رہے ہیں کہ کسی انسان کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، در حقیقت ہماری ان بی بدا عمالیوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

" قَكَمَا اَمَنَا بَكُمُ فِرْفُ مُّوثِيَبَةٍ فَبِمَا كَنَبَتُ ايْدِي يُكُمُرُو يَعُفُوا عَنْ كَيْثِير \*

(سورة الشوري، آيت ٣٠)

لیعنی جو پہھے تہہیں برائی پہنچی ہے وہ سب تہہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہسے پہنچی ہے اور بہت سے ممتاہ تو اللہ تعالی معاف ہی فرما دیتے ہیں اور ان پر پکڑ تہیں فرماتے ہیں۔

خداکے لئے اپنے ممروں سے اس فتنے کودور کریں۔

### قرب قيامت مين خواتين كي حالت

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا ایک ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر آج کا زمانہ کی نے نہ دیکھا ہوتا تو وہ مخض جران ہو جاتا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ نے اس طرح نقشہ کھینچا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ دور کی خوا تین کو دیکھ کر بیارشادفر مایا ہو، اس لئے کہ اس زمانے میں اس کا تصور بھی مشکل تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں لباس پہنے کے باوجود نظی ہوں گی اور ان کے سرول کے بال ایسے ہوں سے جسے بختی اونٹوں کے وہان ہوتے ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ جس زمانے بین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس زمانے بین اس فتم سے بالوں کا کوئی رواج نہیں تھا،

یکی وجہ ہے کہ بعض شراح حدیث نے اس پرکلام کیا ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بختی اونوں کے وہان کی طرح بال کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لیکن آج کے جدید فیشن نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشن کوئی کو پورا کر دیا اور ایبا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی حورتوں کو دکھ کریہ بات ارشا دفر مائی ہو۔ آگے ارشا دفر مانا کہ:

مميلات ماثلات

(ميحملم، كأب اللباس، باب النساء الكاسيات)

یعنی وہ حورتیں اپنے لباس ہے، اپنے انداز ہے، اپنے زیب و زینت اور اپنے بناؤ سنکھار ہے دوسرول کو اپنی طرف ماکل کرنے والی ہوں گا دُوسروں کی طرف ماکل ہونے والی ہوں گی۔

خدا کے لئے اس بات کو ذہن تغین سیجئے کہ یہ جو پچھ فتنے اور مصائب اور بدائنی اور بے چینی ہے، یہ حقیقت میں اس بات کا نتیجہ ہے کہ حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم کے احکام کی حقم کھ لا بغاوت ہورہی ہے۔

کھتم کھلا گناہ کرنے والے

ایک بات اور بیجھے کہ منا ہوں کی بھی دو تسمیں ہیں۔ ایک مناہ وہ ہے جو انسان چوری چھے تنہائی میں کر رہا ہے، علی الاعلان دوسروں کے سامنے نہیں کر رہا ہے، علی الاعلان دوسروں کے سامنے نہیں کر رہا ہے اور توبہ رہا ہے اور توبہ کی ہوجاتی ہے اور توبہ کی بھی تو جاتی ہے اور توبہ کی بھی تو جاتی ہے اور توبہ کی بھی تو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا محفی علی الاعلان اور کھتم کھتا دوسروں کے کی بھی تو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا محفی علی الاعلان اور کھتم کھتا دوسروں کے

سامنے مناہ کررہا ہے اور اس پر فخر بھی کررہا ہے کہ میں نے بیے مناہ کیا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### كل امتى معافى الاالمجاهرين.

(ميح بخارى، كماب الاوب، باب ستواالمومنين على نفسه، صديث تمير٢٠٦٩)

یعنی میری اتست میں جتنے گناہ کرنے والے ہیں، سب کی مغفرت کی تو قع ہے،
انشاء اللہ سب کی معافی ہو جائے گی، یا تو توب کی توفیق ہو جائے گی یا اللہ تعالی ویسے ہی معاف فرما دیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ڈ نکے کی چوٹ پر کھتم کھلا علانیہ گناہ کرنے والے ہوں گے، اور اس گناہ پر کھی شرمندہ نہ ہوتے ہوں ہے، بلکہ اس گناہ کرنے والے ہوں گے، اور اس گناہ کو تواب سجھ کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تواب سجھ کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تواب سجھ کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تواب سجھ کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تواب سجھ کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کرتے ہوں گے کہ جو بھی ہم کر ہے ہیں بیدورست ہے، اور اگر ان کو سجھایا جول گے کہ اس پر بحث کرنے اور ممناظرہ کرنے کو تیار ہوجاتے ہوں گے، اور کہتے ہوں گے کہ اس ہیں کیا حرج ہے؟ کیا ہم زمانے سے کٹ جا کیں؟ کیا ہم وقیانوس ہوکر بیٹے جا کیں؟ اور ساری و نیا کے طبعنہ ہم اپنے سرلے لیں؟ کیا ہم سوسائٹ سے کٹ کر بیٹے جا کیں؟ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔

#### سوسائني کو چپوژ د و

ارے بیتو دیھوکہ اگر سوسائٹ سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤگے تو بیہ کونسا مہنگا سودا ہے؟ ذراغور تو کروکہ بیسوسائٹ کب تک تمہارا ساتھ دے گی؟ تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ یادر کھو کہ قبر میں جانے کے بعد تنہارے اعمال کے سواکوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا، اس وقت تم اپنی سوسائی کو مدد کے لئے پکارنا کہ تمہاری وجہ ہے ہم بیکام کر رہے تھے، اب آ کر ہماری مدد کرو، کیا اس وقت تمہاری سوسائی کے افراد میں ہے کوئی آ کر تمہاری مدد کرے گا؟ اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس وقت کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے ؟

مَالَكَ عُمْرَتْ دُوْمِنِ اللّهُ مِنْ قَرَايٍّ قَالًا نَصِيْرِ (مورة البقروء آيت ١٠٠٤)

بعن اس وفت الله تعالى كے سواكوئى تمہارا ولى اور مددگار نبيس ہوگا جو تمہيں عذاب سے چھڑا سكے۔

نفيحت آموز واقعه

قرآن کریم نے سورہ صافات میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے اس شخص کو جب جت میں پہنچا دیں سے اور جت کی ساری نعتیں عطافر ما دیں ہے، اس وقت اس کو اپنے ایک ساتھی اور ووست کا خیال آئے گا کہ معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے؟ اس لئے کہ وہ و نیا کے اندر ججے خیال آئے گا کہ معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے؟ اس لئے کہ وہ و نیا کے اندر ججے غلط کا موں پر اکسایا کرتا تھا اور جھے سے بحث کیا کرتا تھا کہ آئے کل کے حالات ایسے جیں، ماحل ایسا ہے، سوسائٹی کے بی تقاضے یہ جی وفیرہ، تو الی با تیں کر کے جھے ورغلایا کرتا تھا، اب ذرا اس کو میں ویکھوں تو وہ وفیرہ، تو الی با تیں کر کے جھے ورغلایا کرتا تھا، اب ذرا اس کو میں ویکھوں تو وہ

س حال میں ہے؟ چنانچہ وہ اس کو دیکھنے کے لئے جہنم کے اندر جمائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ:

> ظَاظَكَ فَرُاءُ فِفَ سُوَآءِ الْجَحِيْمِ قَالَ تَاعَثُو إِثْ كِذُتَّ كَكُرُومِينَ وَلَوُلَانِعُمَهُ مَنِ فَى كَشُكْتُ مِنَ الْمُيُعَشِومِينَ ه

(سورة المُسَفَّفُ وآيت ٥٤٢٥٥)

جب وہ اس کو دیمنے کے لئے جہنم کے اندر جمائے گا تو اس ساتھی کو جہنم کے بیجوں بچ دیمنے گا اور پھر اس کو مخاطب ہوکر اس سے کے گا کہ بیس تنم کھا کر کہتا ہوں کہ تونے بھے گا اور پھر اس کو مخاطب ہوکر اس سے کے گا کہ بیس تنم کھا کر کہتا ہوں کہ تونے بھے ہلاک بی کر دیا تھا بین آگر بیس تیرے کہنے بیس آ جاتا، تیری بات مان لیتا اور تیری ا تباع کرتا تو آئ میرا بھی بہی حشر ہونا تھا جو حشر تیرا ہو رہا ہے۔ اور آگر میرے ساتھ میرے رب کا فعل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو جھے بھی ای طرح وحرایا میا ہوتا جس طرح آئ تے تھے وحرایا میا ہوتا جس طرح آئ تے تھے وحرایا میا ہے۔

#### ہم بیک ورڈ ہی سہی

بہرحال! اس سوسائی کے تقاضے یہاں پر تو بوے خوش نما کلتے ہیں،
لکین اگر اس بات پر ایمان ہے کہ ایک دن مرتا ہے اور اللہ نغالی کے سامنے
جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور جنت اور چہنم بھی کوئی چیز
ہے، تو پھر خدا کے لئے اس سوسائی کی باتوں کو چھوڑ و، اس کے ڈر اور خوف کو
چھوڑ و، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف آ ؤ۔ اور بید

سوسائی جہیں جو طعنے دی ہے،ان طعنوں کوخندہ پیشانی سے برداشت کرو،اگر سوسائی بیہ بہتی ہے کہ تم رجعت پند ہو، تم دقیانوس ہو، تم بیک ورڈ (Bake) سوسائی بیہ بہتی ہے کہ تم رجعت پند ہو، تم دقیانوس ہو، تم بیک ورڈ (World بھول) کی کو World ہوں تم اللہ مرتبداس سوسائی کو خم محوک کر اور کمرس کر یہ جواب دے دو کہ ہم ایسے بی ہیں، تم اگر ہمارے ساتھ تعناق رکھنا چاہج ہو رکھو، نہیں رکھنا چاہج تو منت رکھو۔ جب تک ایک مرتبہ بینہیں کہو گے، اس وقت تک یا درکھو! بیسوسائی جہیں جہتم کی طرف لے جاتی رہے گی۔

### یہ طعنے مسلمان کے لئے مبارک ہیں

حضرات انبیا علیم السلام کو بھی ہے طعنے دیئے می محابہ کرام کو بھی ہے طعنے دیئے می محابہ کرام کو بھی ہے طعنے دیئے می اور جو شخص بھی دین پر چلنا چاہتا ہے، اس کو بہ طعنے دیے جاتے ہیں۔لیکن جب تک ان طعنوں کو اپنے لئے باعث فخر نہیں قرار دو مے، یا در کھو! اس وقت تک کا میا بی حاصل نہیں ہوگی۔ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

#### اكثروا د كرافته حتى يتولوا "مجنون"

(مشداحد، ۱۳۵۰م ۲۸)

الله كى ياد اور ذكراس حد تك كروكه لوك تمهيل باكل كين كليس مطلب يه به كداكر سومائل أكين مطلب يه به كداكر سومائل أيك طرف جارى به و ذائد أيك طرف جارها به ابتم اس كر بهاد كر موثر في كوشش كروتو لوك

ممہیں یا کل کہیں ہے، چنا نجہ آج اگر کوئی شخص دیا نقداری اور امانت واری سے کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ یا گل ہے،اس کا و ماغ خراب ہو کیا ہے۔مثلا آج اگر کوئی مخص سے جاہے کہ میں رشوت نہ لوں ، رشوت نه دوں ، سود نه کھاؤں ،حرام کا موں ہے اجتناب کروں ، اورلباس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام برعمل کروں، تو اس وقت سوسائن اس کو بھی کہے گی کہ اس کا وہاغ خراب ہے، یہ یا گل ہے، حالاتکہ جب سوسائی شہیں یہ کے کہتم یا کل ہو، تمہارا و ماغ خراب ہوگیا ہے تو بدحضور اقدس صلی الله علیه وسم کی طرف ہے بشارت ہے اور تمہارے لئے باعث فخر کلمہ ہے، اور بیدوہ لقب ہے جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ویا ہے۔ البذاجس ون تهميس دين كي وجهد كوئي تخص بيركبه وے كه بيدياكل ب،اس دن خوشی مناو اور دورکعت شکرانه کی نفل ادا کرو که الله تعالی نے آج تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا جونی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک مؤمن کے لئے فرمایا تھا، اس لئے اس سے ڈرنے اور کھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔مولا نا ظفرعلی خان مرحوم نے خوب کہا کہ:

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دوعالم سے خفا میرے گئے ہے

لہذا اگر ساری و نیا کے خفا ہونے کے نتیج میں اللہ تبارک و تعالی ہے تمہار اتعلق جڑجائے تو کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ یہ و نیاوی زندگی معلوم نہیں کتنے ون کی زندگی ہے، یہ یا تیں اور یہ طعنے سب ختم ہوکررہ جا کیں مے، اور جس ون تمہاری آ کھ بند ہوگی اور وہاں تمہارا استقبال ہوگا، اس وقت تم دیکھنا کہ ان طعنہ دینے والول
کا کیا حشر ہوگا، اور یہ طعنے دینے والے جو آج تم پر ہنس رہے ہیں، قیامت
کے دن یہ بننے والے روئیں کے اور تم ان پر بنسا کرو گے۔ لہذا ان سوسائی
والوں سے کب تک صلح کرو گے، کب تک ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے رہو
گے، کب تک تم ان کے بیچے چلو گے۔ لہذا جب تک ایک مرتبہ ہتت کرکے
ارادہ نہیں کرو گے، اس وقت تک چھٹکارانہیں ملے گا۔ اور برہنگی کے لباس کا جو
رواج چل پڑاہے، ایک مرتبہ عزم کرکے اس کوختم کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کواس
کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے آئیں۔ بہرحال، اللہ تعالی نے لباس کا پہلا
مقصد بیان فرمایا، وہ ہے ستر عورت، جولباس ساتر نہیں، وہ حقیقت میں لباس
تی نہیں، وہ برہنگی ہے۔

#### لباس كا دوسرا مقصد

لباس کا دوسرا مقصد الله تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ'' ریٹا'' یعنی ہم نے اس لباس کوتمہارے لئے زینت کی چیز اور خوبصورتی کی چیز بنائی۔ ایک انسان کی خوبصورتی لباس میں ہے، لبذا لباس ایسا ہونا چاہئے کہ جسے دکھے کر انسان کو فرحت ہو، بد بیئت اور بے ڈھنگانہ ہوجس کو دکھے کر دوسروں کونفرت اور کراہت ہو، بلکہ ایسا ہونا چاہئے جس کو پین کر زینت کا فائدہ حاصل ہو ہے۔

### ا بنا ول خوش كرنے كيلي فيتى لباس ببننا

بعض اوقات دل میں بیداشتہاہ رہتا ہے کہ کیسا لباس پہنیں؟ اگر بہت قیمتی لباس پہن لیا تو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں اسراف میں داخل نہ ہو جائے؟ اگر معمولی لباس پہنیں توکس در ہے کا پہنیں؟

الثدتعالی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ آھین۔ الله تعالیٰ نے اس دور کے اندران سے ایسا عجیب کام لیا کہ آپ نے کوئی چیز پردہ خفا کے اندر نہیں چھوڑی، ہر ہر چیز کو دو اور دوجار کرے بالکل واضح کرکے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ نے لباس کے بارے میں فرمایا کہ لباس ابیا ہونا جا ہے جوساتر ہواورساتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے تھوڑا سا آ سائش کا مقصد بھی حاصل ہو، یعنی اس لباس کے ذریعے جسم کو راحت بھی حاصل ہو، آ رام بھی حاصل ہو، ایبا لباس مینے میں کوئی حرج نہیں۔مثلاً پالا لباس مین لیا، اس خیال سے کہ جسم کوآ رام ملے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، شرعاً جائز ہے، شریعت نے اس برکوئی یا بندی عائد نبیس کی۔ اس طرح اسیے ول كوخوش كرنے كے لئے زيبائش كالباس مينے توبيجى جائز ہے، مثلا أيك كيرا وس رویے گز ہے اور دوسرا کیڑا بندرہ رویے گزش رہا ہے، اب اگر ایک مخص يندره رويے كز والا اس كئ خريدے كداس كے ذريعے يمرے جم كوآ رام لے کا یااس وجہ ہے کہ یہ کپڑا مجھے زیادہ احجما لگتا ہے، اس کو پیننے ہے میرا دل خوش ہوگا، اور اللہ تعالی نے مجھے اتن وسعت دی ہے کہ میں وس رو بے کے بجائے

پندرہ روپے گز والا کپڑا پہن سکتا ہوں، تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہے اور ممناہ مجمی نہیں ہے اور ممناہ مجمی نہیں ہے، بلکہ شرعاً بیہ بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تہ ہیں وسعت مجمی دی ہے اور تم اپنا ول خوش کرنے کے لئے ایسا کپڑا پہن رہے ہو، اس لئے جائز ہے۔

### مالداركوا چھے كيڑے يبننا جاہئے

بلکہ جس مخص کی آمدنی اچھی ہو، اس کے لئے خراب متم کا کپڑا اور بہت محشیات کا لباس پہننا کوئی پہندیدہ بات نہیں، چنانچہ حدیث شریف بیل ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاحب بہت بد بیئت متم کا پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے یو چھا:

"الك مال؟ قال نعسم، قال، من الله المال؟ قال قد امّا فسي الله من الابل والفنشم والغيل والقيق، قال، فاذا امّاك الله مالا غليرا تُرتعمة الله عليك وكرامته \*

(ابوداؤد، کتاب الملها س، باب فی المتعلقان و فی هسل المنوب، مدیث نبر ۱۳ میم) حضور صلی النفد علیه وسلم نے اس سے بوج ما: تمیمارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا بال! آپ صلی الند علیه وسلم نے بوج ما کہ تیر نے پاس کس حتم کا مال ہے؟ اس نے اس ند علیه وسلم نے بوج ما کہ تیر نے پاس کس حتم کا مال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول الند صلی الند علیه وسلم! الند تعالی نے جھے ہر حتم کا مال

عطا فرمایا ہے بین اون ، بحریاں ، گھوڑے اور غلام سب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے تمہیں مال ویا ہے تو اس کے انعامات کا کھے اثر تمہارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہئے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی نے تو سب بچھ دے رکھا ہے، لیکن فقیر اور گدا گر کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ، یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالی کی نعمت کی ناشکری ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی کی نعمت کی ناشکری ہوئے کا مطلب سے ہے کہ اپنے آ رام کی خاطر اور اپنی آ سائش یا زیبائش کی خاطر کوئی شخص اچھا اور قیمتی لباس پہن لے تو اس میں بھی کوئی سمانہ ہیں ، جا تز ہے۔

### حضور عِنْ كَافْتِمْ لِياس بِهِننا

میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جومشہور ہوگئی کہ ''کالی کملی والے' اس بات کو ہمارے شاعروں نے بہت 'شہور کر ویا، یہ بات صحیح ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ حیات طبیہ سادگی کی حالت میں بسر ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کیڑا زیب تن فرماتے ہے، اور جہاں یہ منقول ہے کہ آپ موٹی چا دریں استعال فرما کیں، ای طرح آپ کے بارے میں بیس ہی منقول ہے کہ آپ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبتہ زیب تن فرمایا جس کی قیت دو ہزار دیتارتھی، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مل کا جم میں کے لئے یہ کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مل کا ہر مل کر بیت کے حقہ بنتا تھا، اس لئے ہم جیسے کمزوروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہر مل کر ایک حقیہ بنتا تھا، اس لئے ہم جیسے کمزوروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہر مل کر ایک حقیہ بنتا تھا، اس لئے ہم جیسے کمزوروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہر مل کر ایک حقیہ بنتا تھا، اس لئے ہم جیسے کمزوروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہر مل شریعت کا حقیہ بنتا تھا، اس لئے ہم جیسے کمزوروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہر مل کر ایک کر میات کو حقیہ بنتا تھا، اس لئے ہم جیسے کمزوروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہر مل کر ایک کے حقیہ بنتا تھا، اس لئے ہم جیسے کمزوروں کے لئے یہ میں میں کا ہر مل کر ایک کے لئے یہ میں میں میں کر ایک کر ا

مجمی کرکے دکھا دیا کہ اگرتم اپنی جسمانی راحت اور آسائش کے لئے کوئی قیمتی لباس بہننا جاہتے ہوتو ریبھی جائز ہے۔

### نمائش اور دکھا وا جا ئزنہیں

لین اگر لباس پہنے سے نہ تو آ سائش مقصود ہے اور نہ آ رائش مقصود ہے، بلکہ نمائش اور دکھا وامقصود ہے، تا کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے اتنا شا ندار کپڑا پہنا ہوا ہے، اور اتنا اعلیٰ در ہے کا لباس پہنا ہوا ہے، اور بید دکھا نامقصود ہے کہ ہم بڑی دولت والے اور بڑے پہنے والے ہیں، اور دوسروں پر بڑائی جتا نا اور دوسروں پر برحب بھا نامقصود ہے تو بیسب با تیس نمائش میں واقل ہیں اور حرام ہیں، اس لئے کہ نمائش کی خاطر جو بھی لباس پہنا جائے وہ حرام ہے۔

### يهال يشخ كى ضرورت

مقصد دوسرول پر بردائی ظاہر کرنا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے برنکس بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال! کسی شخ کی ضرورت ہے۔ اور یہ پیری مریدی درحقیقت اس کام کے لئے ہوتی ہے کہ اس فتم کے کاموں میں اس سے رہنمائی حاصل کی جائے کہ اس وقت میرے ساتھ یہ صورت حال ہے، بتا ہے کہ اس وقت ایسے کہ اس وقت ایسے کرنے واور کپنواور کپنول یا نہ پہنوں؟ ووشیخ بتاتا ہے کہ اس وقت ایسے کپڑے پہنواور اس وقت ایسے کپڑے پہنواور اس وقت میں پہنو۔ نمائش اور آسائش میں یہ باریک فرق ہے۔ ونیا کے جننے کام بیں، چاہے وہ لباس ہو، یا کھانا ہو، یا جوتے ہوں، یا مکان ہو، ان سب میں یہ اصول کارفر ما ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ الشعلیہ نے بیان فرما دیا ہے۔ میں یہ اصول کارفر ما ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ الشعلیہ نے بیان فرما دیا ہے۔ میں یہ برداز ترین اصول ہے۔

# اسراف اور تكبر سے بچھ

اس کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اصولی ارشاد ہے کہ:

" كل ماشئت والبس ماشئت ما اخطئتك اثنتان اسرف ومخيلة"

(میح بخاری کآب اللهاس ، بابنبرا)

لینی جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، لیکن دو چیزوں سے پر بیز کرو: ایک اسراف
سے اور دوسرے تکبر سے۔ مطلب بیہ ہے کہ جس طرح کا کیڑا چاہو پہنو،
تہارے لئے بیہ جائز ہے، لیکن اسراف نہ ہوہ اور اسراف ای وقت ہوتا ہے
جب آ دمی نمائش کے لئے کیڑا پہنتا ہے۔ اور دوسرے بیاکہ جس کیڑے کو پہن

کر تکبر پیدا ہو، اس سے بچو۔ لیکن کون سے گیڑ سے سامراف ہوگیا اور کون سے کیڑ سے سے مراف ہوگیا اور کون سے کیڑ سے سے کیڑ سے سے تکبر پیدا ہوگیا، اس کے لئے کسی شخ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہاں تکبر ہوگیا اور یہاں اسراف ہوگیا۔ بہرحال، میں بیرعرض کر رہا تفا کہ لباس کا دوسرا مقصد ہے زینت، لیکن اس زینت کی حدود ہیں، بس ان حدود شریعت کے اندر رہ کر جتنی زینت کر سکتے ہو، اس کو اختیار کرلو، لیکن اگر ان حدود سے باہرنگل کر زینت اختیار کرو گئ تو بیرام ہوگی اور نا جائز ہوگی۔

فیشن کے پیچے نہ چلیں

آئ کل بجیب مزائ بن گیا ہے کہ اپنی پندیا ناپندکا کوئی معیار نہیں،
بس جوفیشن چل گیا وہ پند ہے، اور جو چیز فیشن سے باہر ہوگی وہ ناپند ہے،
ایک ذمانے عی ایک چیز کا فیشن چل رہا ہے تو اب اس کو پند کیا جانے لگا اور
اس کی تعریف کی جانے گئی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور جب اس کا فیشن نکل گیا
تو اب اس کی برائی شروع ہوگئی۔ مثلا ایک زمانے عیں لجی اور بہتی تیمی کا فیشن
چل گیا تو اب جس کو بھی دیکھووہ لجی تیمی پہن رہا ہے اور اس کے فضائل بیان
کررہا ہے اور اس کی تعریف کررہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور جب او فجی
تیمی پہننے کا فیشن چل پڑا تو اب او فچی تیمی کی تعریف ہور بی ہے اور اس کو
پندیدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ فیشن کے تابع ہوکر خوبصور تی اور برصور تی کا
تعتین صحح نہیں، بلکہ اپنے آپ کو جو چیز اچھی گئے اور اپ خیال کو جو چیز اتھی گئے دیا ہو جو چیز اتھی گئے اور اپ خیال کو جو چیز اتھی گئے اور اپ خیال کو جو چین اس کی جو چیز اتھی گئے دیا ہو جو چیز اتھی گئے دیا ہو جی جو چیز اتھی گئے دیا ہو جو چیز اتھی کی جو چیز اتھی گئے دیا ہو گئے دیا ہو جو چیز اتھی کو جو چیز اتھی کیا کو جو چیز اتھی کو جو چیز اتھی کی کیا کو جو چیز اتھی کی کو جو چیز اتھی کیا کو جو چیز اتھی کی کو کیا کو جو چیز اتھی کیا کو جو چیز اتھی کیا کو کیا کو جو چیز اتھی ک

#### مَن بِمَا تأكما وُءمَن بِمَا تا يِهِبُو

ہمارے بہاں ہندی جس ایک مقولہ مشہور تھا کہ '' کھائے من بھاتا اور پہنے جگ بھاتا' بینی کھائے تو وہ چیز جو اپنے من کو بھائے، اپنے دل کو اچھی گئے، اپنا دل اس سے خوش ہو اور اپنے آپ کو پیند ہو لیکن لباس وہ پہنے جو جگ کو بھائے۔ جگ سے مراد زمانہ بینی جو زمانے کے لوگوں کو پہند ہو، زمانے کے لوگ جس کو بہند کریں اور ان کی آ تکھوں کو اچھا گئے۔ بیہ کہاوت مشہور ہے، لیکن بیاسلامی اصول نہیں، اسلامی اصول بیہ ہے کہ پہنے بھی من بھاتا اور کھائے میکن بھاتا، اور ' جگ بھاتا' والی بات نہ لباس میں درست ہے اور نہ کھائے کہا ہے کہ اپنے دل کوخوش کرنے کے لئے میں درست ہے، بلکہ شریعت میں رہے ہوئے جو بھی لباس استعمال کرو، وہ جائز ہے، لیکن فیشن محدود شریعت میں رہے ہوئے جو بھی لباس استعمال کرو، وہ جائز ہے، لیکن فیشن کی اتباع میں لوگوں کو دکھائے کے لئے اور نمائش کے لئے کوئی لباس استعمال کر درہے ہوئو وہ جائز نہیں۔

# خواتنین اورفیشن پرستی

اس معاملے میں آج کل خاص طور پرخوا تین کا مزاج قابل اصلاح ہے۔ خوا تین سیجھتی ہیں کہ لہاس اینے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے ہے، اس لئے لباس بہن کراسینے ول کوخوش کرنے کا معاملہ بعد کا ہے، اصل ہیہ ہے کہ دیکھنے والے اس لباس کو دیکھ کراس کوفیشن کے مطابق قرار دیں اور اس کی

تعریف کریں، اور ہمارا لباس و کیھ کرلوگ میں مجھیں کہ بیہ بروے لوگ ہیں۔ بیہ یا تیں عورتوں میں بہت زیادہ یائی جاتی ہیں اور اس کا متیجہ یہ ہے کہ یہ عورتیں اینے کھر میں اپنے شوہروں کے سامنے تو میلی کچیلی رہیں گی اور اچھالیاس پیننے کا خیال بھی نہیں آئے گا،لیکن جہاں کہیں گھرے باہر نکلنے کی نوبت آئمی پاکسی تقریب میں شرکت کی نوبت آعنی تو پھراس کے لئے اس بات کا اہتمام کیا جا ر ہا ہے کہ وہ لیاس فیشن کے مطابق ہواور اس کے پیننے کے نتیجے ہیں وہ لوگ ہمیں دولت مند مجھیں، اس کا بتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک لباس ایک تقریب کے اندر مہین لیا تو اب وہ لباس دوسری تقریب کے اندرنہیں یہنا جاسکتا، اب وہ لیاس حرام ہو کمیا، اس کئے کہ اگر وہی لباس پہن کر دوسری تقریب میں جلے مے تو دوسری خواتین میں مجھیں گی کہ ان کے یاس تو ایک ہی جوڑا ہے،سب جکہ وہی ایک جوڑا پہن کر آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ماری بےعزتی موجائے کی۔ درحقیقت ان باتوں کے پس بردہ نمائش کا جذبہ ہے اور بیرنمائش کا جذبہ منوع ہے، البتہ نمائش کے ارادے اور اہتمام کے بغیر کوئی خاتون اسنے ول کو خوش كرنے كے لئے آج ايك جوڑا يكن لے اوركل كو دوسرا جوڑا يكن لے ، اور الله تعالى نے عطا بھى فرمايا ہے، تواس ميں كوئى مضا كفتہ بيں۔

# حضرت امام ما لک ؓ اور نئے جوڑے

ہمارے برزگوں میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہت اچھا اور عمدہ الباس بہنا کرتے ہے، حضرت امام مالک رحمة الله علیه کا نام آپ نے سنا ہوگا،

جو بڑے درجے کے امام گزرے ہیں، مدینہ طقیبہ کے رہنے والے، امام دارالحجرة، ان كے بارے من ايك جكه لكما مواد يكما كه ده برروز ايك نيا جوزا يبناكرت يتے، كوياكدان كے لئے سال بي تين سوساتھ جوڑے بنے سے، اور جو جوڑا ایک دن پہنا، وہ دوبارہ بدن برتبیں آتا تھا، دوسرے دن دوسرا خوڑا تیسرے دن تیسرا جوڑا۔ کسی کو خیال آیا کہ جرروز نیا جوڑا پہننا تو اسراف ہے، چنانچداس نے آپ سے کہا کہ حضرت سدروزان نیا جوڑا پہننا تو اسراف میں واخل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کروں، بات دراصل بہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو میرا ایک دوست تین سوساٹھ جوڑ ہےسلوا کر میرے مگمر الے آتا ہے، اور بد كہتا ہے كہ بيآت كاروز كا ايك جوڑا ہے، اب يس نے خود ے تو اس بات کا اہتمام نبیس کیا کہ روزانذایک نیا جوڑا پہنوں، اگر میں ان جوڑوں کو واپس کردوں تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے، اور اگر نہ پیہوں تو بھی اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کا ہدیہ دینے کا مقصد ہیہ ہے کہ میں روزاند نیا جوڑا پہنوں، اس لئے میں روزاند ایک جوڑا بدلیا ہوں، اور اس کو اتارنے کے بعد کی مستحق کودے دیتا ہوں،جس کی وجہسے بہت سے اللہ کے بندوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال! ان کا روزانہ نیا جوڑا پہننا دکھاوے کے لے مبیں تھا بلکہ جس نے ہربید ویا تھا اس کا ول خوش کرنے کی خاطر عضا۔

حضرت تقانويٌ كاايك واقعه

ایک بڑا مجیب وغریب واقعہ یاد آسمیا، به واقعہ میں نے اینے والد ماجد

حضرت مولا ما مفتی محتشم معاحب رحمة الله عليه سے سنا ہے، برواسبق آ موز واقعه ہے، وہ بیر کہ حعرت مولانا اشرف علی صاحب مقانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو اہلیہ تخمیں، ایک بڑی اور ایک جھوٹی، دونوں کو حضرت والا سے بہت تعلق تھا، کیکن یدی ورانی ماحبه برانے وقتوں کی تھیں اور حضرت والا کوزیادہ سے زیادہ آرام پنجانے کی فکر میں رہتی تھیں،عید آنے والی تھی، بری پیرانی صاحبہ کے ول میں خیال آیا کہ حضرت والا کے لئے کسی عمدہ اور اچھے کپڑے کا اچکن بنایا جائے۔ اس زمانے میں ایک کپڑا چلا کرتا تھا، جس کا نام تھا" آ کھ کا نشہ ہے بوا شوخ تشم کا کپڑا ہوتا تھا۔اب حضرت والا ہے یو چھے بغیر کپڑ اخرید کراس کا اچکن سینا شروع کر دیا، اور حعزمت والا کواس خیال ہے نہیں بتایا کہ اچکن سلنے کے بعد جب اجا مک میں ان کو چیش کروں کی تو اجا تک ملنے سے خوشی زیادہ ہوگی ، اور سلدا رمضان اس کے سینے میں مشغول رہیں ، اس کے کداس زمانے میں مشین كارواج تو تقانبيس، باتحد يه سلائي موتى تقى، چنانچه جب وه سل كرتيار موكميا تو عید کی رات کو وہ اچکن حضرت والا کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ میں نے آب کے لئے بدا چکن تیار کیا ہے، میرا دل جاہ رہا ہے کہ آپ اس کو چکن کر عیدگاه جائیں اورعید کی نماز پر حیس۔اب کہاں حضرت والا کا مزاج اور کہاں وہ شوخ اچکن، وہ تو حعزت والا کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔لیکن حصرت فرماتے ہیں کہ اگر میں بہننے ہے انکار کروں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کھنے کہ انہوں نے تو ہورا رمضان اس کے سینے میں محنت کی اور محبّت سے محنت كى ، اس كنة آب نے ان كا دل ركھے كے لئے فرمايا كرتم نے توبيد ماشاء اللہ

بڑا اچھا اچکن بنایا ہے، اور پھر آپ نے وہ اچکن پہنا اور عیدگاہ میں پہنچ اور نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آ دمی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ نے یہ جو اچکن پہنا ہے، یہ آپ کوزیب نہیں دیتا، اس لئے کہ یہ بہت شوخ قتم کا اچکن ہے، حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہاں بھائی! تم بات تو ٹھیک کہدرہے ہو، اور بیا کہ کر پھر آپ نے وہ اچکن اتارا اور ای محض کو دے دیا کہ یہ تہمیں ہدیہ ہے، اس کوتم پین لو۔

## دوسرے کا دل خوش کرنا

اس کے بعد حضرت تھانوی رہمتہ اللہ علیہ نے یہ واقعہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محرشفی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کوسنایا کہ جس وقت میں یہ اچکن پہن کرعیدگاہ کی طرف جارہا تھا، تو پھے نہ پوچھو کہ اس وقت میرا دل کتنا کث رہا تھا، اس لئے کہ ساری عمراس شم کا شوخ لباس بھی نہیں پہنا، لیکن دل میں اس وقت یہ نیب کہ جس اللہ کی بندی نے محنت کے ساتھاس کو سیا ہے، اس کا دل خوش ہو جائے تو اس کا دل خوش کرنے کے لئے اپنے اوپر یہ مشقت برواشت کرلی، اوراس کے بہنے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہنے کر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہنے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہنے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہنے کہ طعنے بھی میے، اس لئے کہ لوگوں کے اس کے پہنے کہ طعنے بھی میے، اس لئے کہ لوگوں کا دل خوش کرنے کے لئے یہ کام کرلیا۔

بہر حال! انسان الجھے ہے اُچھالباس اپنا دل خوش کرنے کے لئے پہنے، اسے اُمرے الوں کا دل خوش کرنے کے لئے پہنے، اور کی مدیداور تحفد دینے والے

کا دل خوش کرنے کے لئے پہنے تو اس میں کوئی مضا نقد نہیں ،لیکن اچھا لباس اس مقصد کے لئے پہنا تا کہ لوگ مجھے برا سمجھیں ، میں نیشن اببل نظر آؤں ،
میں دنیا والوں کے سامنے برا بن جاؤں ، اور نمائش اور دکھاوے کے لئے پہنے تو سیعنداب کی چیز ہے اور حرام ہے ، اس سے بچنا چاہئے۔

### لباس کے بارے میں تیسرا اصول

لباس کے بارے میں شریعت نے جو تیسرا اصول بیان فرمایا، وہ ہے
"
تشبہ ہے بچا" بعن ایبا لباس بہننا جس کو بہن کر انسان کی غیرسلم قوم کا
فردنظرا ہے، اوراس مقصد ہے وہ لباس پہنتا کہ میں ان جیسا ہوجاؤں ، اس کو
شریعت میں نشبہ کہتے ہیں۔ دوسر لفظوں میں یوں کہا جائے کہ کس غیرسلم
قوم کی نظالی کی نبیت ہے کوئی لباس پہننا، اس سے قطع نظر کہ وہ چیز ہمیں پند
ہے یا نہیں، وہ اچھی ہے یا بری، لیکن چونکہ فلاں قوم کی نظالی کرئی ہے، بس ان
کی نظالی کے چش نظر اس لباس کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو "نشبہ" کہا جا تا
ہے۔ اس نظالی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی
ہے۔ چنا نیجارشاد فرمایا کہ:

#### من تشبه بقوم فهومنهم

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهره، مديثٍ تميراه، ٣٠)

یعی جو شخص کسی قوم کے ساتھ تشبیدا ختیار کرے، اس کی نقالی کرے، اور ان جیبا بننے کی کوشش کرے، تو وہ انہیں میں سے ہے، کویا کہ وہ مسلمانوں میں ے نہیں ہے، اسی قوم کا ایک فرد ہے، اس کئے کہ بیٹنس انہی کو پہند کر رہاہے، انہی سے مجتبت رکھتا ہے، انہی جبیبا بنتا جا ہتا ہے، تو ابلس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اُللہ تعالیٰ محفوظ فر مائے۔ آمین۔

### "تشبّه" کی حقیقت

تشبته کے بارے میں یہ بات بجو لینی چاہئے کہ یہ تشبته "کسی بیدا ہوتی ہے اور کب اس کی ممانعت آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسے کام میں دوسری قوم کی نظالی کرنا جونی نفسہ براکا م ہے اور شریعت کے اصول کے ظاف ہے، ایسے کام میں نظالی تو حرام ہی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کام آگر چہ فی نفسہ تو برانہیں ہے بلکہ مباح ہے، لیکن میخص اس غرض سے وہ کام کر رہا ہے کہ میں ان جیسا نظر آوں اور دیکھنے میں ان جیسا لگوں اور اہتمام کر کے ان جیسا بنے کی کوشش کر رہا ہے ہتو اس صورت میں وہ مباح کام بھی حرام اور ناجا تز ہو جاتا ہے۔

### گلے میں زقار ڈالنا

مثلاً ہندوا ہے گلے میں زقار ڈالا کرتے ہیں، اب بیزقار ایک طرح کا ہار ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ویسے ہی اتفاقا ڈال لے تو کوئی ممناہ کا کام نہیں ہے، ناجائز اور حرام کام نہیں ہے بلکہ مباح ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مقصد کے لئے اپنے گلے میں '' زقار'' ڈال رہا ہے تا کہ میں ان جیسا لگوں تو بیہ ناجائز اور حرام ہے اور" تشبته" میں داخل ہے۔

### مانتصر يرقشقه لكانا

يا مثلًا مندوعورتين اين مات يرسرخ قشقه لكاتى بين، اب أكر بالفرض ہندوعورتوں میں اس طرح قشقہ لگانے کا رواج نہ ہوتا اور کوئی مسلمان عورت خوبصورتی اور زینت سے لئے لگاتی تو بیکام فی نفسہ مباح تھا، کوئی ناجائز اور حرام نبیں تھا،لیکن اب اگر ایک عورت قشقداس لئے لگا رہی ہے تا کہ میں ان کا فيشن اختيار كروں اور ان جيسي نظر آؤں، تو اس صورت ميں پية ثقة لگانا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ہندوستان میں مسلمان عورتیں تو ان کی مشابہت اختیار كرنے كيلتے يەقشقە لگاتى بير، ليكن اب سا ہے كه يهال پاكستان بيس بعى عورتوں میں قشقہ لگانے کا رواج شروع ہوگیا ہے، حالاتکہ یہاں مندوعورتوں کے ساتھ معاشرت بھی نہیں ہے ، اس کے باوجود مسلمان خواتین اینے ماتھے پر بيقشقه لكاتي بين توبيان كے ساتھ" نشبه" اختيار كرنا ہے ، جوحرام اور ناجائز ہے۔ لہٰذا کوئی عمل جو اگر جہ نی نفسہ جائز اور مباح ہو، مگر اس کے ذریعےہ دوسری قومول کے ساتھ مشابہت پیدا کرنامقصود ہواس کو" تنشبته" کہتے ہیں، جس کو حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے تاجائز اور حرام قرار دیا ہے۔

يتلون يهننا

ای مندرجد بالا اصول کی بنیاد پر بدکها جائے گا کہ جولباس می توم کا

شعار برجکا ہے، یعنی دہ اباس اس قوم کی اخیازی علامت بن چکا ہے، اگر ان کی تقالی کی غرض ہے ایبا لباس اختیار کیا جائے گا تو وہ حرام اور ناجا کز ہوگا اور گناہ ہوگا۔ مثلاً آج کل مردوں میں کوٹ پتلون کا روائ چل پڑا ہے اس میں بعض با تیں تو ٹی نفسہ بھی ناجا کز ہیں، چا ہے اس میں تشبتہ پایا جائے بانہ پایا جائے، پتیں تو ٹی نفسہ بھی ناجا کز ہیں، چا ہے اس میں تشبتہ پایا جائے بانہ پایا جائے، چنا نچہ ایک خرائی تو یہ ہے کہ یہ پتلون مختوں سے ینچ پہنی جاتی ہے، اور کوئی لباس بھی مردوں کے لئے نختوں سے ینچ پہنیا جا کر نہیں۔ دوسری خرائی ہے ہے کہ اگر پتلون الی چست ہوکہ اس کی وجہ سے اعتما نمایاں ہوں، تو پھر لباس کا جو بنیادی مقصد تھا، یعنی ''سر'' کرنا، وہ حاصل نہ ہوا تو پھر وہ لباس شرعی لحاظ جو بنیادی مقصد تھا، یعنی ''سر'' کرنا، وہ حاصل نہ ہوا تو پھر وہ لباس شرعی لحاظ ہو بنیان جا کر نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس بات کا اجتمام کرے کہ وہ پتلون چست نہو، بلکہ ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اس کا اجتمام کرے کہ وہ پتلون ٹینون یہنا فی نفسہ مباح ہے۔

لین اگرکوئی شخص پتلون اس مقصد سے پہنے تا کہ میں انگریز نظر آؤں،
اور میں ان کی نقالی کروں اور ان جیسا بن جاؤں، تو اس صورت میں پتلون
پہننا حرام اور ناجائز ہے اور قلشتہ "میں داخل ہے، لیکن اگر نقالی مقصود نہیں
ہے اور اس بات کا بھی اہتمام کررہا ہے کہ پتلون شخنوں سے او نچی ہواور ڈھیلی
ہو، تو ایس صورت میں اس کے پہننے کو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن فی نفسہ اس
پتلون کا پہننا پھر بھی اچھانہیں اور کراہت سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اس بات کو
ذراغور سے بھے لیں۔

### نشبته اورمشابهت مين فرق

وہ یہ کہ یہ دو چزیں الگ الگ ہیں، ایک استہ " اور ایک ہے"

د'مشابہت" دونوں ہیں فرق ہے۔ 'تشبہ " کے معنی تو یہ ہیں کہ آ دی ارادہ کرکے نقا لی کرے، اور ارادہ کرکے ان جیسا بننے کی کوشش کرے، یہ تو بالکل ہی ناجا تزہے۔ دوسری چیز ہے ''مشابہت' یعنی اس جیسا بننے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، لیکن اس عمل سے ان کے ساتھ مشابہت خود بخو د بیدا ہوگئے۔ یہ ''مشابہت' جوخود بخو د بیدا ہو جائے حرام تو نہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا جوخود بخو د بیدا ہو جائے حرام تو نہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت مشابہت پیدا ہونے ہے ہی نہین کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس کی کوشش کرو کہ ان سے اقبیاز رہے، مسلمان قوم اور مسلمان ملت کا ایک امتیاز ہونا چا ہے، ایسا نہ ہو کہ د کیھ کرید یہ بی نہیں، سرسے کوشش کرو کہ ان اینا طید ایسا بنا کر رکھا ہے کہ د کیھ کرید پہ بی نہیں چان کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ، اس کوسلام کریں یا نہ کریں، مباحات کے ذریعہ بھی ایسا صلیہ بنانا پہند یہ نہیں ، اس کوسلام کریں یا نہ کریں، مباحات کے ذریعہ بھی ایسا صلیہ بنانا پہند یہ نہیں ، اس کوسلام کریں یا نہ کریں، مباحات کے ذریعہ بھی ایسا صلیہ بنانا پہند یہ نہیں ، اس کوسلام کریں یا نہ کریں، مباحات کے ذریعہ بھی ایسا صلیہ بنانا پہند یہ نہیں ، اس کوسلام کریں یا نہ کریں، مباحات کے ذریعہ بھی ایسا صلیہ بنانا پہند یہ نہیں ، اس کوسلام کریں یا نہ کریں، مباحات کے ذریعہ بھی ایسا صلیہ بنانا پہند یہ نہیں۔

## حضور عظی کا مشابہت سے دورر بنے کا اہتمام

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ''مشابہت'' سے بیخے کا اتنا اہتمام فر مایا کے کے خطرت صلی الله علیہ وسلم نے ''مشا کہ محرم کی وس تاریخ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے، اور جب آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتداء میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوگئ، اب فرض تو ندرہا، البت نقل اور مستحب بن گیا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر مسلمان عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گئو وہ یہود ہوں کی نقالی میں تو نہیں رکھیں گے، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھیں گئے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھیں گئے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ربیا تو عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور طاکر رکھوں گا، یا تو یں تاریخ کا روزہ یا گیارہویں تاریخ کا روزہ یا سے علیحدگی اور انتیاز ہوجائے۔ (منداحہ، جام مشابہت پیدا نہوہ بلک ان سے علیحدگی اور انتیاز ہوجائے۔ (منداحہ، جام ۲۳۳)

اب دیکھے کہ روز ہے جیسی عباوت میں ہمی آ تخضرت ملی اللہ علیہ رسلم فی مایا کہ فی مشاہبت پیدا ہونے کو بہند نہیں فرمایا ، اس لئے آپ ملک فی فرمایا کہ جب عاشورہ کا روزہ رکھو تو اس کے ساتھ یا تو تویں تاریخ کا روزہ طالو یا حمیارہ ویں تاریخ کا روزہ طالو، تا کہ یبودیوں کے ساتھ مشاہبت بھی پیدا نہ ہو۔ لہذا "تشبه" تو حرام ہے، لیکن "مشاہبت" پیدا ہوجانا بھی کراہت سے مولین سے منور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیخ کی تلقین فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیخ کی تلقین فرمائی

### مشركين كي مخالفت كرو

ایک صدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ:

(میح پخاری، کتاب الملباس، باب تقلیم الاظفار ، مدیث تمبر۵۸۹۳)

مشركين كے طريقوں كى مخالفت كرو۔ يعنى انہوں نے جيسے طريقے اختيار كئے بيں بتم ان سے الگ اپنا طريقه بناؤ۔ چنانچه ايك حديث بيس فر مايا:

م فرق مابينا وبين المشركين العمائع على القلانس"

(ابوداؤد: كتاب اللباس، باب في العمائم، حديث تمير ٨٥٠٨)

یعن ہمارے اور مشرکین کے درمیان قرق ٹوٹی پر عمامہ پہننا ہے، یعنی یہ مشرکین عمامہ کے بیٹے ٹوپیال نہیں پہنتے ہیں، تم ان کی مخالفت کر واور عمامے کے بیٹے ٹوٹی پہنا کرو۔ حالا نکہ بغیر ٹوٹی کے عمامہ پہننا کوئی ناجائز اور حرام نہیں، لیکن قررای مشابہت سے بیٹے کے کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت مقررایا کہ عمامہ کے بیٹے ٹوٹی پہنو، تا کہ اشتباہ لا زم نہ آ ہے، لہذا بلاوج کس دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا اچھا نہیں ہے، آ دمی اس سے جتنا بیج بہتر ہے۔ اس کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین اس کا بہت اجتمام فرماتے سے کہ دوسری قوموں کی مشابہت پیدا نہ ہو۔

## مسلمان ایک متازقوم ہے

سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک الگ قوم بنایا اور ایٹ گروہ میں شامل فر ماکر تمہارا نام'' تخزب اللہ'' رکھا، یعنی اللہ کا گروہ ، ساری و نیا ایک طرف اور تم ایک طرف ۔ قرآن کریم نے بیان فر مایا کہ بنیا دی طور پر پوری دنیا میں دو جماعتیں ہیں، چنانچے فرمایا کہ:

#### " خَلَقَكُمُ فَيِنْتُكُمْ كَافِرٌ فَهِنْكُمْ مُؤْمِنٌ "

(مورة التفاين ، آيت ٢)

یعنی دو جماعتیں ہیں: ایک کافر اور ایک مؤمن، اس لئے مؤمن کو بھی کافر کی جماعت کے ساتھ مخلوط نہ ہونا چاہئے، اس کا امتیاز ہونا چاہئے اس کے لباس میں، اس کی پوشاک میں، اس کی وضع قطع میں، اس کے اشھنے ہیئے میں، اس کے طریق ادا میں، ہر چیز میں اسلامی رنگ نمایاں ہونا چاہئے، اب اگر سلمان دوسروں کا طریقہ اختیار کرلے تو اس کے نتیج میں وہ انٹیاز مث جائے گا۔

اب آج دیچه لوکہ بیہ جوطریقہ چل پڑا ہے کہ سب کا لباس ایک جیبا ہے، اگرتم کسی ججع میں جاؤ کے تو یہ پند لگانا مشکل ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان ہیں ہے، نہ لباس سے پند لگا تلتے ہیں، نہ پوشاک سے، اور نہ کسی اور انداز سے اب اس کوسلام کریں یا نہ کریں؟ اور اس سے کستم کی باتیں کریں؟ لہذا ان خرایوں کے سنز باب کے لئے حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قشتہ سے بھی بچو، اس لئے کہ وہ تو یالکل ہی حرام ہے، اور

"مشابہت" سے بھی بچو، اور یہ مشابہت بھی کراہت سے خالی نہیں ہے اور پندیدہ بھی نہیں ہے۔

## بیہ بے غیرتی کی بات ہے

سیکتی بے غیرتی کی بات ہے کہ انسان ایک الی قوم کا لباس پندکر کے اس کو اختیار کرے جس قوم نے حمہیں ہر طریقے سے غلامی کی چکی ہیں پیبا، تمہارے اوپرظلم وستم توڑے، تمہارے خلاف سازشیں کیں، تمہیں موت کے محاف اتارا، اورظلم وستم کا کوئی طریقہ ایسانہیں ہے جواس نے فروگذاشت کردیا ہو، ابتم الی قوم کے طریقوں کوعزت اور تحریم کے ساتھ اختیار کرو، یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔

## انكريزون كى تنك نظري

اوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اس سم کا لباس پہنے ہے منع کرتے ہیں، یہ نگ نظری کی بات ہے۔ اور الی بات کہنے والوں کو نگ نظر کہا جاتا ہے، حالانکہ جس قوم کا لباس تم اختیار کر رہے ہو، اس کی نگ نظری اور اس کی مسلمان وشمنی کا عالم یہ ہے کہ جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ہمارے مغل مسلمان وشمنی کا عالم یہ ہے کہ جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ہمارے مغل مسلمان با وشاہوں کا جو لباس تھا، لیعنی عمامہ اور خاص شلوار قبص، اس نے وہ لباس این عرف کو پہنایا، اپنے چوکیداروں کو پہنایا، اپنے خانساموں کو پہنایا، اپنے بیروں کو پہنایا، اپنے چوکیداروں کو پہنایا، اور اس نے ان کو بہلاس پہنے پر مجبور کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ صرف مسلمانوں کو

ذلیل کرنے کے لئے اور یہ دکھانے کے لئے کہ دیکھو! ہم نے تمہارے
بادشاہوں کا لباس اپنے نوکروں کو، اپنے خانساموں کو اور اپنے بیروں کو پہنایا۔
اس قوم کی تک نظری کا تو یہ عالم ہے اور ماشاء اللہ ہماری فراخی قلب کا یہ عالم
ہے کہ ہم ان کا لباس بڑے فخر سے اور بڑے ذوق وشوق سے پہننے کے لئے
تیار ہیں۔ اب اگر ان سے کوئی کہے کہ یہ لباس پہننا غیرت کے خلاف ہے تو
اس کو کہا جاتا ہے کہ تو تک نظر ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے بہرحال!اس میں شری تباحت کے علاوہ بڑی بے غیرتی کی مجی بات ہے۔ تم اپناسب کچھ بدل ڈالو، کیکن

یہ بات بھی خوب بجھ لو کہتم کتابی ان کا لباس پہن لو، اور کتنابی ان کا طریقہ افتیار کرلو، گرکتنا ہی ان کا طریقہ افتیار کرلو، گرتم پھر بھی ان کی نگاہ میں عزمت نہیں پاسکتے ،قرآن کریم نے صاف صاف کہددیا ہے کہ:

\* وَلَنُ تَرُمنَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْلِى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُهُ\*

(سورة البقرة وآيت ١٢٠)

یدیبوداورنساری تم ہے بھی بھی رامنی نہیں ہوں کے جب تک تم ان کی ملت کو اختیار نہیں کرنو کے ، ان کے نظریات، ان کے ایمان، ان کے وین کو اختیار

نہیں کرلو مے، اس وقت تک وہ تم سے رامنی نہیں ہوں مے۔ لہذا اب تم اپنا لباس بدل لو، پوشاک بدل لو، سرایا بدل لو،جسم بدل لو، جو جا ہو بدل لو،لیکن وہ تم سے رامنی ہونے کو تیارنہیں۔

چانچة منے تجربہ كرليا اورسب كي كرك وكيوليا، سب كي وال كى نقالى پرفاكر كے وكيوليا، سب كي وال ليا، كيا تم يوفاكر كو وكي اليا، كيا تم يے وہ لوگ خوش ہوگئے؟ كيا تم سے وہ لوگ خوش ہوگئے؟ كيا تم سے راضى ہوگئے؟ كيا تم ارسى عاتم انہوں نے ہدردى كا برتاؤ شروع كرويا؟ بلك آج بحى ان كى دھنى كا وى عالم ب، اور اس لياس كى وجہ سے ان كے ول ميں تم ارى عزت بھى پيدائيں ہوگئے۔

# ا قبال مرحوم كامغربي زندگي پر تنجره

اقبال مرحوم نے نثر کے انداز میں تو بہت گرید یا تمی بھی کی ہیں، لیکن اشعار میں بعض اوقات بوی مکست کی یا تیں کھدو ہے ہیں۔ چنانچے مغربی لباس اورمغربی طرز زندگی وغیرہ پرتیمرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ:

قوت مغرب نہ از چنگ و رہاب نے زرقعی وخزانِ ہے حجاب نے زمحر سا حران لالہ روس نے زعریاں ساق، نے انقطع موش

یعن مغربی ممالک کے اندر جو قوت نظر آرہی ہے، وہ اس چنگ ورباب کی وجہ سے نہیں ، موسیقی اور گانوں کی وجہ سے نہیں ، اور لاکیوں کے بے پردہ ہونے

اور ان کے ناپنے گانے کی وجہ سے بھی نہیں ہے اور بیرتی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی عورتوں نے سرکے بال کاٹ کر پٹھے بنا لئے ، اور نہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی عورتوں نے سرکے بال کاٹ کر پٹھے بنا لئے ، اور نہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی پنڈلیاں نگی کرلیں۔ آ سے کہتے ہیں کہ:

قوت افرنگ از علم و فن است از بمیں آتشِ چرافش روشن است

لین جو پچوتوت ہے وہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے،علم و ہنر کی وجہ سے ہے، اور ای وجہ سے ترقی کررہے ہیں، پھر آخر میں کہا کہ:

> حکمت از قطع و برید جامه نیست مانع علم و بنر عمامه نیست

یعنی تھست اور ہنرکسی خاص قتم کا لباس پہننے سے حاصل نہیں ہوتا ، اور عمامہ پہننے سے علم وہنر حاصل ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدائیس ہوتی۔ بہر حال! اصل پیز جو حاصل کرنے کی تھی، وہ تو حاصل کبنیس، اور لباس و پوشاک اور طریق زندگی میں ان کی نقل اتار کر ان کے آئے بھی اپنے آپ کو ذلیل کرلیا۔ و نیا سے عزت وہ ی کراتا ہے جس کو اپنے طریق زندگی سے عزت ہو، اگر دل میں اپنی عزت نہیں، اپنے طریقے کی عزت نہیں، تو پھر وہ دنیا سے کیا عزت کرائے گا۔ لہذا تمہارا بیا انداز اور بیطریقہ ان کو کھی پیند نہیں آئے گا، چاہے تم ان کے طریقوں میں غرق ہوکر اور ڈوب کر دیکھی لواورا پنے آپ کو پوری طرح بدل کر دیکھی لو۔

#### تشبه اورمشابہت دونوں ہے بچو

بہرحال! فقے کی بات تو وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ "تشبته" تو تاجا تزحرام اور گناہ ہے۔ اور "تشبته" کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ اور "تشبته" کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ کرکے ان جیبا بننے کی کوشش کرتا، اور "مشابہت" کے معنی یہ ہیں کہ ان جیبا بننے کا ارادہ تو نہیں تھالیکن کچھ مشابہت پیدا ہوگئے۔ یہ گناہ اور حرام تو نہیں ہے، ابلے ان البتہ کراہت سے خالی نہیں، اور غیرت کے تو بالکل خلاف ہے، اس لئے ان دونوں سے بیجنے کی ضرورت ہے۔ یہ لباس کا تیسرااصول تھا۔

### لباس کے بارے میں چوتھا اصول

لباس کے بارے بیں چوتھا اصول یہ ہے کہ ایسا لباس پہنا حرام ہے جس کو پہن کرول بیں تکبر اور بڑائی پیدا ہو جائے، چاہے وہ لباس ٹائ بی کا کیوں نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی ایک شخص ٹائ کا لباس پہنے اور مقصد یہ ہو کہ یہ پہن کر بیں لوگوں کی نظروں بیں بڑا درویش اور صوفی نظرا وَں اور بڑا متی اور بڑا متی اور برجیزگار بن جاوَں، اور پھراس کی وجہ سے دوسروں پر اپنی بڑائی کا خیال ول بی آ جائے اور دوسروں کی تحقیر پیدا ہو جائے تو ایس صورت بیں وہ ٹائ کا لباس بھی تکبر کا ذرید اور سبب ہے، اس لئے وہ بھی حرام ہے۔ حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کپڑے پہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی حقارت دل بیں لانے ہے، اس لئے وہ بھی حرام ہے۔ حضرت سفیان کی حقارت دل بیں لانے ہے، اس لئے بہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی حقارت دل بیں لانے سے ہوتا ہے، اس لئے بعض اوقات ایک شخص یہ بھتا

ہے کہ میں بڑا تواضع والا لباس پہن رہا ہوں، حقیقت میں اس کے اندر تکبر بھرا ہوتا ہے۔

# شخنے چھپانا جائز نہیں

حعرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنها فراتے ہیں که حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے مرایا کہ جو محص اینے کیڑے کو تکبر کے ساتھ یے تھے تو الله تعالی قیامت کے روز اس کورجمت کی نگاہ سے دیکھیں سے بھی نہیں۔

(صحیح بعادی تکتاب اللباس، باب من جوثوبه من العیلاء، مدید نبر ۱ و ۵۵)

دومری مدیث بی حضورا قدی صلی الشعلیه وسلم نے فرمایا که مردی زیر جامه کا جننا حقه فخنول سے نیچ برگا و وحقه جہنم بیں جائے گا۔ اس سے معلوم بوا کہ مردول کے لئے فخنول سے نیچ پا عجامہ، شلوار، پتلون، لنگی وغیرہ پہننا جائز نبیں، اور اس پرحضور اقدس صلی الشعلیه وسلم نے دو وعیدیں بیان فرما کیں، ایک بید کمخنول سے نیچ جتنا حقہ ہوگا وہ جہنم بیں جائے گا، اور دوسرے بیک آیک بید کمخنول سے نیچ جتنا حقہ ہوگا وہ جہنم بیں جائے گا، اور دوسرے بیک قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے فخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے ویکھے گا بھی نبیس اب و کیمے کہ کئنوں سے اوپر شلوار پہننا ایک معمولی بات ہے، اگر ایک نبیس اب و کیمے کہ گئنوں سے اوپر شلوار پہننا ایک معمولی بات ہے، اگر ایک نبیس اب و کیمے کہ گئنوں اللہ تعالی کی نارافتگی سے نیج جاؤ کے اور اللہ تعالیٰ کی نارافتگی سے نیج جاؤ کے اور اللہ تعالیٰ کی نارافتگی سے نیج جاؤ کے اور اللہ تعالیٰ کی نارافتگی سے نیج جاؤ کے اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت حاصل ہوگی۔ اور بیرابیا گناہ بے لذت ہے کہ جس بیل پوری کی پوری قوم جتلا ہے، کسی کوفکر بی نہیں۔

## منخ چھیا نا تکبر کی علامت ہے

حضورا فدس ملی الله علیه وسلم کی بعثت کا زمانه جا بلیت کا زمانه تھا، اس میں شختے و حکتے اور ازار کو بینچے تک پہننے کا بڑا فیشن اور رواج تھا، بلکه اگر ازار زمین پر بھی کھسٹنا جائے تو اس کو اور اچھا اور قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ مدارس کے درس نظامی میں ایک کتاب ' حماس' پڑھائی جاتی ہے جو جا بلیت کے شاعروں کے اشعار پر مشتل ہے، اس کتاب میں ایک شاعر اپنے حالات پر فخر کرتے ہوئے ایت کہتا ہے کتا ہے کہتا ہے

#### اذا ما اصطبحت اربعا خط ميزري

جب بین مجے کے وقت شراب کے جارجام چڑھا کر ذکاتا ہوں تو میرا ازار زبین پر کیسریں بناتا ہوا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے اس طرز عمل کو اپنا قابل فخر کارتامہ بنارہا ہے، لیکن جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جا ہلیت کے اور طریقوں کو ختم فر مایا، ای طرح اس طریقے کو بھی ختم فر مایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کدار عمل کے ذریعہ ول میں تکیرا ور رحونت پیدا ہوتی ہے، لہذا از ارتخنوں سے او پر ہونا جا ہے۔

اس سے اس پروہ یکنڈا کا بھی جواب ہوگیا جوآج کل بہت پھیلایا جارہا ہے، اور بہت سے اوک یہ کہتے گئے ہیں کہ درحقیقت حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے اختیار کر لئے جوآب کے زمانے میں رائج تھے، اور جیسا لبس قریش میں رائج تھا، جیسی وضع قطع رائج تھی، ای کو اختیار کرلیا، اب اگر

آج ہم اپنے دور کے رائج شدہ طریقے اختیار کرلیں تواس میں کیا حرج ہے؟
خوب ہم اپنے کے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمی ہمی اپنے زمانے میں رائج طریقوں کو اختیار نہیں فرمایا، بلکہ ان میں تبدیلی پیدا کی اور ان کو ناجائز قرار دیا۔ آج لوگ نہ صرف یہ کہ فلط کاری میں جتا ہیں، بلکہ بعض اوقات بحث کرنے کو تیار ہو جائے ہیں کہ اگر ازار نخنوں سے ذرایتے ہوگیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ارے حرج یہ ہے کہ یہ حقہ جہتم میں جائے گا اور بیمل اللہ تعالیٰ کے خضب کا موجب ہے۔

## انگریز کے کہنے پر گھٹنے بھی کھول دیتے

ہمارے بزرگ تنے حضرت مولا نا اختشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک تقریر میں فرمانے گئے کہ اب ہمارا بیرحال ہوگیا ہے کہ جب حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخنے کھول وواور شخنے ڈھکنا جائز نہیں تو اس وقت ہم لوگ شخنے کھول لا واور شخنے ڈھکنا جائز نہیں تو اس وقت ہم لوگ شخنے کھولنے تیار ہوشکے۔ انگریز نے کہا کہ کھٹنہ کھول دواور نیکر پہن لو، تو اب کھٹنہ کھلوانے کو تیار ہوشکے۔ انگریز کے تھم پر کھٹنہ بھی کھول دیا اور نیکر پہن لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر شخنے کھولئے پر تیار نہیں۔ یہ تنی بے غیرتی کی بات ہے۔ ارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مجبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو فات کے خلاف ناپند فرمایا تو ایک مسلمان کو کس طرح یہ گوارا ہوسکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف

### حضرت عثمان غني ﷺ كا ايك واقعه

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند کا واقعہ بیں نے آپ کو پہلے بھی سایا
قعا کہ صلح حدیدیہ کے موقع پر جب آپ کفار مکہ سے ندا کرات کے لئے تشریف
لے جارہ ہے تھے، تو آپ کے چچازاد بھائی نے جو آپ کے ساتھ تھے کہا کہ یہ
آپ کا ازار مخفول سے او نچا ہے اور مکہ کے جن رؤساء اور سرداروں سے آپ
ندا کرات کے لئے جارہ ہیں وہ لوگ ایسے آ دی کو حقیر سجھتے ہیں جس کا ازار
مخنوں سے او نچا ہو۔ اس لئے آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنا ٹخنہ ڈوھک لیں اور
ازار کو نیچے کرلیس تا کہ وہ لوگ آپ کو حقیر نہ جھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ
نقالی عند نے جواب ہیں فرمایا:

#### ولاء هكذا اذرة صاحبنا رسول الله صلطة عليه وسسلمه

نہیں، یہ کام میں نہیں کرسکتا، اس کئے کہ میرے آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایبا ہی ہوتا ہے۔ اب جاہے وہ لوگ حقیر سمجھیں یا ذکیل سمجھیں اچھا سمجھیں یا براسمجھیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، بس میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے اور میں تو اس کو اختیار کروں گا، پھرانہوں نے ہی ونیا سے اپنی عزت کرائی۔ آج ہم اس مصیبت میں جتلا ہیں کہ ڈر رہے ہیں، سے اپنی عزت کرائی۔ آج ہم اس مصیبت میں جتلا ہیں کہ ڈر رہے ہیں، جھینپ رہے ہیں، شرما رہے ہیں کہ اگر ازار نخوں سے اونچا کرلیا تو قاعدے میں خلاف ہو جائے گا، فیشن کے خلاف ہو جائے گا، فیشن کے خلاف ہو جائے گا۔ خدا کے لئے یہ خالات ول سے ایکل دواور حضور صلی اللہ ملیہ وسلم کی اتباع گا۔ خدا کے لئے یہ خالات ول سے ایکال دواور حضور صلی اللہ ملیہ وسلم کی اتباع

منت كا جذبه دل ميں پيدا كرو۔

## اگردل میں تکبرنه ہوتو کیا اس کی اجازت ہوگی؟

بعض لوگ یہ پرو پیگنڈہ کرتے ہیں کہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبری وجہ سے شخنے سے ینچے ازار پہننے کومنع فرمایا تھا، لہذا آگر تکبر نہ ہوتو پھر مخنوں سے ینچے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق آ کبررضی اللہ تعالی عنہ نے حضورا قعی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ ایس نے تو فرمایا کہ ازار کو شخنے سے ینچے نہ کرو، لیکن میرا ازار باز باز باز باز شخنے سے ینچے ڈھلک جاتا ہے، میر سے لئے اوپررکھنا مشکل ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبارا ازار جو ینچے ڈھلک جاتا ہے، بیک کے اوپررکھنا مشکل ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبارا ازار جو ینچے ڈھلک جاتا ہے، یہ کیکہ کے اوپررکھنا مشکل ہوتا ہے، میں کیا کہ واتا ہے، یہ کیکہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نے فرمایا کہ تبارا ازار مجوری کی وجہ سے ڈھلک جاتا ہے، اس لئے تم ان میں داخل نہیں داخل

(ابودا ودركاب اللباس، باب ماجاء في اسبال الازار، حديث نبره ١٠٠٠)

اب لوگ استدلال میں اس وافعہ کو چیش کر کے بیہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تکبر
کی وجہ سے نہیں کرتے ، لبذا ، عارے لئے جائز ہونا چاہئے۔ بات اصل میں بیہ
ہ یہ فیصلہ کون کرے کہتم تکبر کی وجہ سے کرتے ہو یا تکبر کی وجہ سے نہیں
کرتے ؟ ارے بھائی! بی تو دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکبر
سے پاک کون ہوسکتا ہے؟ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی بھر

تخنوں سے بیٹچ ازار نہیں بہنا۔ اس معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اجازت دی گئی تھی، وہ ایک مجبوری کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی۔ وہ مجبوری بیتھی کہ بار باران کا ازار خود مخص ۔ وہ مجبوری بیتھی کہ ان کے جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ بار باران کا ازار خود بخو دینیچ ڈ ھلک جاتا تھا، لیکن تمہارے ساتھ کیا مجبوری ہے؟ اور آج تک آپ نے کوئی ایسا متنکبر دیکھا ہے جو یہ کے کہ بیل تکبر کرتا ہوں، بیل متنکبر ہوں، اس لئے کہ کسی متنکبر کو بھی خود سے اپنے متنکبر ہونے کا خیال نہیں آتا۔ اس لئے کہ کسی متنکبر کو بھی خود سے اپنے متنکبر ہونے کا خیال نہیں آتا۔ اس لئے شریعت نے علامتوں کی بنیاد پر احکام جاری کئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تکبر ہوتو ازار کو او نیچا رکھو ورنہ بنچ کرلیا کرو۔ بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب ازار کو بنچ کرلیا کرو۔ بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب ازار کو بنچ کن ازار لئکا رہے ہو، باوجود کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے، تو اس کا صاف مطلب سے ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار کا صاف مطلب سے ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار یہ نے لئکا نا تا جائز ہے۔

# علماء مخققتين كالشجيح قول

اگر چہ بعض فقہاء نے بیاکھ دیا ہے کہ اگر تکبر کی وجہ سے یہے کر سے تو کروہ تخری ہے۔ لیکن علماء محققین کا مکروہ تخری ہے۔ لیکن علماء محققین کا صحیح قول میہ ہے اور جس پر ان کاعمل بھی رہا ہے کہ ہر حالت میں یہے تر نا مکروہ تحری ہے، اس لئے کہ تکبر کا پہند لگانا آسان نہیں ہے کہ تکبر کہاں ہے اور کہاں نہیں ، اس لئے کہ تکبر کا پہند لگانا آسان نہیں ہے کہ تکبر کہاں ہے اور کہاں نہیں ، اس لئے اس سے نہیے کا راستہ یہ ہے کہ آدی شخنے سے اونچا ازار پہنے اور تکبر کی جزبی ختم کر وے۔ اللہ تعالی اسپے فضل اور رحمت سے ان اصولوں پر

عمل کی تو فیق عطاء فر مائے۔ آبین ۔

بہرحال! لباس کے بیچاراصول ہیں، پہلااصول بیے کہ وہ ساتر ہونا چاہئے، دوسرا اصول یہ ہے کہ حدود شریعت ہیں رہتے ہوئے اس کے ذریعہ زینت بھی حاصل کرنی جاہئے، تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کے ذریعہ نمائش اور دکھاوامقصود نہ ہو، چوتھا اصول یہ ہے کہ اس کے پہننے سے دل میں تکبر بیدا نہ ہو۔ اب آ مے لباس سے تعلق جو احادیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔

## سفیدرنگ کے کیڑے پہندیدہ ہیں

عن ابن عباس رضوالت تعالى عنهما عن النبى صفوات عليه وسسلم قال: البسوامن ثيابكم البيامن، فانهامن خيد شيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.

(ابوداؤد، کتاب انطب، باب فی الاموبالکحل، صدی فرات میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں محضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید رنگ کے کپڑے پہنو، اس لئے کہ مردوں کے لئے سب سے ایچھے کپڑے سفید رنگ کے ہیں اور اپنے مردوں کو بھی سفید رنگ کے ہیں اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن دو۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے سفید رنگ کے کپڑوں کو پہند فربایا ہے، اگر چہ دوسرے رنگ کے کپڑے یہننانا جائز نہیں، حرام نہیں۔ چنا نچہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات دوسرے رنگ کے کپڑے زیب تن فربائے، لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے زیب تن فربائے ، لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے زیب تن فربائے ، قبدا اگر مرد اس نیت سے سفید کپڑے ہے مخصور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سفید کپڑے پہننے کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسفید کپڑے پہننے کا قا اور آپ منی اللہ علیہ وسلم کوسفید کپڑے پہند سے تو اس نیت کی دجہ سے انشاء اللہ اتباع سنت کا ثواب صلی اللہ علیہ طامل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا پہن لیا تو وہ بھی بعض صاصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا پہن لیا تو وہ بھی بعض طاصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا پہن لیا تو وہ بھی بعض طرائط کے ساتھ مردوں کیلئے جائز ہے ، کوئی ناجائز نہیں ، چنانچہ آگلی صدیت ہے :

حضور المنظاكا سرخ وهارى داركيرے پہنا

اعن براء بن عازب رضواطه عنه قال اکارت مرسول الله مطراطه عليه وسلم مربوعًا، وقدم ايت في حلة حمراء مام ايت شيئًا قط احسن منه "

( صحیح بعادی، کتاب اللباس، باب التوب الاحمو، مدیث تبر۵۸۳۸) حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند فرمات بیل که حضوراقدس صلی الله علیه وسلم درمیانه قد کے شخص، اور میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ جوڑے میں دیکھا اور میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چیز اس کا سکات میں کوئی مہیں دیکھی۔

بلکہ ایک صحابی حضرت جاہر بن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چود ہویں کا چاند چک رہا تھا، چاندنی رات تھی، اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سمرخ جوڑا پہنے تشریف فرما تھے، تو اس وفت حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم استے حسین لگ رہے ہے کہ میں بار بادھی چود ہویں کے چاندکو و کھتا، اور بھی سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو و کھتا، آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یقینا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چود ہویں کے چاند سے کہیں زیادہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چود ہویں کے چاند سے کہیں زیادہ تفا۔ تو ان احادیث سے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ جوڑا بہنا تا بہت

(ترندى، كمّاب الادب، باب ماجاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال، حديث نمبر١٨١٣)

## خالص سرخ مرد كيلئة جائز نهيس

کین میہ بات بھو لیجئے کہ سرخ جوڑے سے مرادیہ بیں ہے کہ پورا سرخ تھا، بلکہ علماء کرام نے دوسری روایات کی روشیٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ اس زمانے میں بین تحریر فرمایا ہے کہ اس زمانے میں بین سے بچھ جا دریں آیا کرتی تھیں، ان جا دروں پر سرخ رنگ کی دھاریاں ہوا کرتی تھیں، اور وہ بہت اچھا کپڑا سمجھا جاتا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سرخ دھاریوں والے کپڑے کا

جوزا يهنا ہوا تھا۔

اور بیجوڑا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے پہنا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی است کو پیتہ چل جائے کہ اس فتم کے کیڑے پہننا جائز ہے، کوئی مناہ خویں، البتہ بالکل خالص سرخ کیڑا پہننا مرد کے لئے جائز نہیں۔ ای طرح الیے کیڑے جو تورتوں کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے ہیں، ایسے کیڑے پہننا بھی مردوں کے لئے جائز نہیں، اس لئے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ تشبہ ہو جائے ماتھ تشبہ ہو جائے ماتا وریہ تشبہ بھی ناچائز ہے۔

آپ بھاکا سبر کیڑے پہننا

عن مرفاعة التيمى وخمائك عشه ، قال ، و ايت وسول الله صلالته عليه وسلم وعليه توبان المصنوان .

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في المعضرة، مديث تمبر٢٥٠٠٥)

حضرت رفاعة بيمى رضى الله تعالى عند فرمات بيس كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كود يكها كه آپ صلى الله عليه وسلم پر دوسبزرنگ ك پڑے تھے۔اس سے معلوم بواكه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في سبزرنگ ك پڑے بين بين بين بين ، تو بهى بواكه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في سبزرنگ ك پڑے بين كر بيه بتا ديا كه ايبا كرنا بهى آپ عليا كه ايبا كرنا بهى جائز ہے ،كوئى حمناه بيس ،ليكن آپ صلى الله عليه وسلم كا پسنديده كپڑا سفيد بى

### آپ ﷺ کا اے کرنگ

وعست جابر دخوالله عنه، ان دسول الله صوّالله عليه وسستَم دخل عام الفسيع مكة وعليه عمامة سوداً -

(ابو داؤد، کتاب اللباس، ماب فی العمانم، حدیث تبر ۲۷،۲۷) حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ

وسلم فتح مكدك دن جب مكه مرمد من داخل موئة واس وقت آب علي كالم فتح مكدك دن جب مكه مرمد من داخل موئة والله وقت آب علي كالمدينان

ٹا بت ہے اور بعض روایات سے سفید عمامہ پیننے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ \*

آستين كهال تك مونى حابية

وعمت اسعاء بنت يزيد رخواف عنها قالت اكان كعرقميص س سول الله صوالة عليه وسسلع الى الرسغ -

(ابوداؤد، کتاب اللباس، باب ماجاء فی القعیص مدیث نبر ۱۳۳۷) یعنی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی قمیص کی آستین گون تک ہوتی تھی۔ اس لئے مردوں کے لئے توسکت بیہ ہے کہ ان کی آستین گوں تک ہو، اگر اس ہے کم ہوگی توسکت ادائیس ہوگی ، اگر چہ جائز ہے، لیکن عورتوں کے لئے گوں ہے او پر کا توِ حقد کھلا رکھنا کسی طرح بھی جائز تنہیں، حرام ہے، کیونکہ ان کے لئے پنجے سے بنچ پوری کلائی ستر میں واخل ہے، اس کا کھولنا کسی بھی حال میں جائز نہیں۔

آئے کل یہ فیشن بھی عورتوں میں چل پڑا ہے کہ قیص کی آستین آدھی

ہوتی ہے اور بسااوقات پورے بازو کھلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک مرتبہ حضور
اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی حضرت اساہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا کو بلاکر
فرمایا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حقہ کھلا نہ رہنا چاہیے
سوائے گٹوں تک باتھوں کے اور چبرے کے لہٰذا اگر آستین چھوٹی ہیں تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ سڑکا حقہ کھلا ہوا ہے اور اس طرح خوا تمین سر کھولئے
کے گناہ میں جتلا ہو جاتی ہیں ،اس لئے ان کو اس کا بھی استمام کرنا چاہئے ۔ اور
مردوں کو بھی چاہئے کہ وہ خوا تین کو ان باتوں پر متنبہ کرتے رہیں ، یہ جو ہم نے
کہنا سننا چھوٹ دیا ہے ،اس کے نتیج میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ۔ اللہ
تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیتی عطافر مائے ۔ آمین ۔

كُلْ فِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَالِمَ يُنَّا وَلَهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

